الهدى انثرنيشنل

دونوں حصے کمل

منتى منتى محمد المعيل طورو

دارالافتاء جامعهاسلاميهصدركامران ماركيث راولينثري

Ph: 5481892, Mob: 0333-5103517 - Email: islaminpak@yahoo.com

شعبه نشرواشاعت

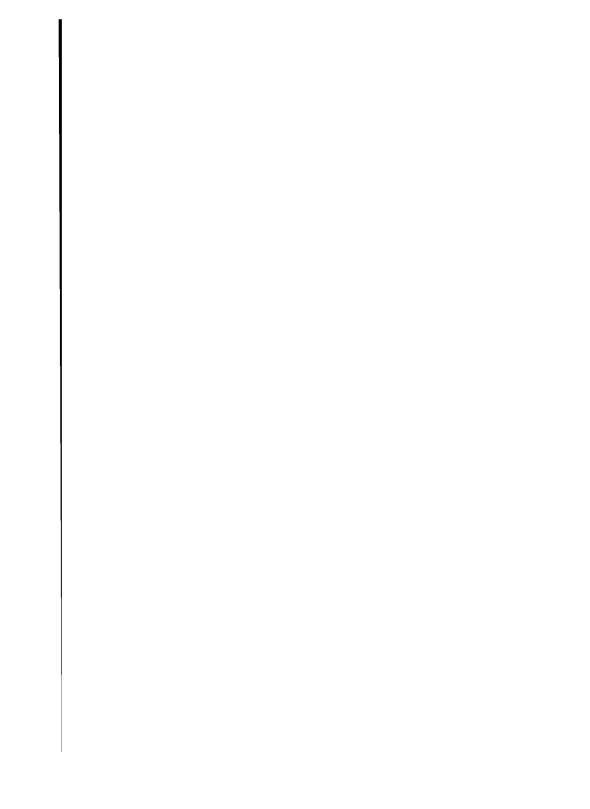

الهدى انزيشنل نام کتاب مصنف مصنف مصنف ساتوان المريش ..... دارالا فتاء جامعه اسلاميه، صدر، راوليندي ناشر د د کمنداد .....ایک بزار

كتيدرشيديه، يك ليند ، مكتبه شهيداسلام ،ادار وغفران - راولبندي اسلام آباد

مكتبهالمعارف علامه بنوري ثاؤن كراحي

مکتبهالحبیب: سلام مارکیث، بنوی ٹاؤن کراتی

مجلس علمي فاؤنڈیشن جمشیدروڈ نمبر۲ کراجی

مكتبه مكيه - كلى مسجد، ٢٢ علامه اقبال رود ، لا مور

كتب خانه مجيديه- بيرون بوبر محيث ملتان

وارالعلوم اسلامية مرحده آسياً كيث بيثاور

مولف کی دیگر تصانیف

۴ نمارخنی ۴ مختمرنصاب

ا المجموع کے نام 🟠 تانیپ الخطیب 🗥 جنت میں داخلہ خطرے میں 🚈 آ کمنداہل حدیث

🕰 قبر سلک شدیدغلط بی کاازاله هُمُ مَتْفَقِهُ فِيصِلُهُ (مَعَرِينَ مِهِ يَتُ كِيكِ)

المانحديث كيلئ قاعده بغدادي 🏠 منگرین حدیث اورا کابر يخاسلام كانظام زمينداري



حقوق طبع تجق مولف محفوظ ہیں





یک تاب آپ سرف ایک فتندی نشاند جی جی تیمیں کرائیٹی بلک آپ واس سے ایک کسوٹی ال جائے گی۔ جس سے آپ بر آ نیوالے فتنے کی بہجان کر سیس گے۔ اور آپ جان ملیں گے کہ اس دین صنیف بر کون کس طرح اور کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ اس دین کے محافظ کون؟ پاک و بند کے فاتح کون؟ گزرے مجابد کون؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ورس قرآن کون دے سکتا ہے؟ اجتماد کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے اہل کون ہیں؟ تقلید کیا ہے؟



## الكماس



اگر بندہ ہے تتاب ئے اندرکوئی گفظی معنوی یا خلاقی غفظی ہوٹی ہویا کوئی بھی غیر تحقیقی بات
قلم ہے نکل چکی ہواور بندے کو البدی والے یا کوئی بھی ساتھی مطلع کرے گا تو میں خلطی
ماننے میں عارنبیں بلکہ فخر محسوس کرول گا اور بر ملاا پنی بات ہے رجو ن کروں کا۔ (انشا ،اللہ)

(۲) اَرُاسَ كَمَا بِ مِينَ آپُ وَوَنَ مُنْطَى ظَرَ آئِ تَوْضَرُ ورْ طَلَعْ فَرِ مَا مَينِ \_

## = کتب خانوں والےمولف سے رجوع کریں <sup>=</sup>

## 200K

حب مفتی محمد اسمعیل طورو

فاصل و الماميات بيناوري ناؤن كرا جي نمبر 5 اليم الساميات بيناور يونيوري

ان میل islaminpak@yahoo.com

نون 051-5481892, 03335103517 (مغرب شريعه)









| K.                                                                              | 5       | BARABAR                      | त्रोत्र क्षेत्र | الما المعمراة                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |         | 40.                          | فهرست البدى انزيلتنل ( جلداوا                                                                                   |                                                                                 |
| 30                                                                              |         |                              | ه برخت بدن الر الر                                                                                              | 23<br>23                                                                        |
| 3                                                                               |         | منحنبر                       | مطمون                                                                                                           | في نبرشار                                                                       |
| X                                                                               |         | 9                            | تقاريقا                                                                                                         |                                                                                 |
| 25.2                                                                            |         | 20                           | پہلے بچے پڑھیے                                                                                                  | 7                                                                               |
| 8.2.8                                                                           |         | 23                           | مقدمه                                                                                                           | ₩ 135                                                                           |
| ₩.                                                                              |         | 24                           | گور باچو <b>ف ک</b> ااعتراف حقیقت                                                                               | ~ St.                                                                           |
| ( )<br>( )                                                                      |         | 26                           | مرگودهاے ایک بین کا در دبحرامراسله                                                                              | ۵                                                                               |
| 2                                                                               |         | 32                           | واعيه                                                                                                           | 7 8                                                                             |
|                                                                                 |         | 34                           | ایک ایم نوث                                                                                                     | کا اور<br>موران                                                                 |
| ¥ 5.03                                                                          |         | 36                           | الل سنت والجماعت حنفي                                                                                           | A (2)                                                                           |
|                                                                                 |         | 39                           | پاک و ہند میں اسلام کون لائے                                                                                    | <b>ବ</b> ଅନି                                                                    |
| <b>33</b>                                                                       |         | 44                           | هيد                                                                                                             | 10 000                                                                          |
| 7.5.7                                                                           |         | 48                           | تكليدامام ابوصنيغيث                                                                                             | 11   38<br>  38                                                                 |
|                                                                                 |         | 51                           | اذاصح الحديث فيوندس                                                                                             | 17                                                                              |
|                                                                                 |         | 54                           | دور صحابه بمن تعليد كي مثاليس                                                                                   | 1                                                                               |
| 193<br>193                                                                      |         | 57                           | غيرمقلدين كىكهانى غيرمقلدين كى زبانى                                                                            | 10                                                                              |
| 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 |         |                              | قرآن وحدیث کے نام نہادمبلغین کی کہانی انہی کی زبانی                                                             | 1 <b>4</b>                                                                      |
| 5.5                                                                             |         | 58                           | قرآن وصدیث کے نام نہادمبلغین کی خانہ جنگی                                                                       | 17                                                                              |
| 52.5                                                                            |         | 65                           | انگریز اوراسلام دهمنی                                                                                           | 14                                                                              |
| 2 2 2 2                                                                         |         | 69                           | آزادی ہند میں انگریز کی بربریت                                                                                  | IA 📆                                                                            |
| (S)                                                                             |         | 70                           | عالمی یہودی تحریکیں                                                                                             | 19                                                                              |
| 3                                                                               |         | 73                           | امریکن بولینیکل سیرٹری اور البعدا ی کی حمایت                                                                    | 19 m                                                                            |
| मुन्न स्था स्थान स्थान स्थान स्थान                                              |         | 75                           | اين جي اوز                                                                                                      | r1 25                                                                           |
|                                                                                 |         | 82                           | این جی اوز کا طریقه واردات                                                                                      | PP RESE                                                                         |
|                                                                                 |         |                              | •                                                                                                               | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>1 |
| rj                                                                              | \$23.25 | ន់ស្នងស្នងនៅមួយមន្ត្រីស្នងនៅ | કરાય શકે લોક                                                                | (3.8°5.2°5.7°)                                                                  |

| 6                                                                  | विकास के के के के के के | <b>《中心 网络密格格格格格格格格格格格</b>                        | الهدى ا              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    | 85                      | این جی اوز اور علما می کے خلاف ان کا محاذ        | 77                   |
|                                                                    | 91                      | خوا تین کیلیے البدی انز بیشنل کے ممراہ کن مسائل  | rr 33                |
|                                                                    | 95                      | بغيرطبارت كقرآن جحونا                            | <b>10</b>            |
|                                                                    | 96                      | ايسال ۋاب                                        | 77 S                 |
| summer services                                                    | 99                      | عورت اور مردکی نماز می <i>ل</i> فرق              | 12 8                 |
|                                                                    | 104                     | قضاء نمازوں کو دھرانا ہے                         | r9 📆                 |
| 93.0                                                               | 107                     | عمل بالقرآن                                      | ۳۰ ا                 |
| o lys                                                              | 111                     | نامحرم سے پردہ                                   | ۳۱                   |
| 10<br>10<br>10                                                     | 112                     | شری پرده بارواتی پرده                            | Pr   33              |
| 25.55                                                              | 113                     | عورتو ل کامبحه چس نماز                           | <u>എ</u> (           |
| %C                                                                 | 118                     | رخ يد ين                                         | PM (0)               |
|                                                                    | 119                     | بغيرمحرم كےستوكرنا                               | <b>r</b> a 👸         |
| 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | 120                     | زبان سے نیت قربانی                               | ۳٦ <u>ه</u>          |
| 1865<br>1865                                                       | 121                     | ا يملي من تين طلاقيس                             | rz 8                 |
|                                                                    | 122                     | فخول ہے شلوار نیچے کرنا                          | ine                  |
|                                                                    | 123                     | وازهمی ایک مشت<br>م                              | <b>179</b>           |
| <b>22</b>                                                          | 124                     | نی وی وی سی آراور دش                             | r• 8                 |
|                                                                    | 126                     | مورت كيلي <u>م</u> إل كثانا                      | (~                   |
|                                                                    | 127                     | وضو کی دعائمیں                                   | 190                  |
|                                                                    | 131                     | ېم کون؟                                          | PP (0)               |
|                                                                    | 132                     | الهدئ كى مخالفت                                  | ~~ (5)               |
|                                                                    | 132                     | مورت دین کا کام کس طرح کرے                       | <b>76</b>            |
|                                                                    | 135                     | اختلاف اورا تغاق                                 | <b>64</b>            |
| を記                                                                 | 140                     | محدىكون                                          | <b>~∠</b> 3          |
| 38.8                                                               | 143                     | الهدئ والول كے خلاف جامعہ فاروقیہ کراچی كافتو کل | <b>W</b>             |
| 高.<br>(4)                                                          | <u> </u>                | <u> </u>                                         | \$3 853 853 <b>4</b> |

|                                                                                 | 7 海路路路路路路                                | <b>化。此心情感能能能能能能能能能</b> 能                                                              | الهدى ا                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                              | 149                                      | جامعاش فيدلا مورى تقديق                                                               | <b>(4)</b>                                                                      |
| 88                                                                              | 149                                      | ا كوژه مخك كالتو ي                                                                    | ۵۰                                                                              |
| 888                                                                             | 149                                      | وارالطوم كراجي كافتوى                                                                 | ۵۱                                                                              |
| \$2<br>\$2<br>\$2                                                               | 149                                      | تعرت الحلوم كوجرا لوالدكافتوى<br>بحل اور بجيوں كى تعليم كے حوالے سے علما مكى كاركردگى | or S                                                                            |
| 333                                                                             | 149                                      | بج ل اور بچیوں کی تعلیم سے حوالے سے علما مک کار کردگی                                 | ۵۳                                                                              |
| <b>888</b>                                                                      | 150                                      | البدى والون سايك سوال                                                                 | ۵r 👸                                                                            |
| 88                                                                              | 152                                      | اجتماد                                                                                | 66                                                                              |
| \$8.38                                                                          | 155                                      | البدئ كى ميذم صاحب كا انزويو<br>ابن تيميد كي هيحت                                     | ۵۲ <u>کې د</u>                                                                  |
| 23.25                                                                           | 159                                      | این تمیدگی هیمت                                                                       | ۵۷ کې                                                                           |
| \$5.<br>\$0.                                                                    |                                          | $\setminus$                                                                           | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 |
| 55,55                                                                           |                                          | $\lambda$                                                                             | 3633                                                                            |
| <b>3</b>                                                                        |                                          | •                                                                                     | 35<br>85                                                                        |
| 800                                                                             |                                          |                                                                                       | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)                                                        |
| 983                                                                             |                                          |                                                                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                                    |
| 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |                                          |                                                                                       |                                                                                 |
| 5 228                                                                           |                                          |                                                                                       | 5536                                                                            |
| 23.5                                                                            |                                          |                                                                                       | \$6<br>\$6                                                                      |
| 888                                                                             |                                          |                                                                                       | 55<br>55<br>55                                                                  |
| 25.3                                                                            |                                          |                                                                                       | 3 63                                                                            |
|                                                                                 |                                          |                                                                                       | (S)                                                                             |
| 8888                                                                            |                                          |                                                                                       | 63<br>36<br>36                                                                  |
| 23.5                                                                            | 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 |                                                                                       | 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                         |
| 35.5                                                                            |                                          |                                                                                       | 03                                                                              |
| <b>19.0</b>                                                                     |                                          |                                                                                       | 35                                                                              |
| 100 mg                                                                          |                                          |                                                                                       | 935<br>935                                                                      |
| 4                                                                               | #\$#\$#\$ <b>#\$#\$#\$#</b>              | en e                                              | 3858                                                                            |

| <b>F</b>                                                                                             | 9    | 游粉粉卷              | رىيىنى ئۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخۇخ                                                                   | الهدى اما                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 200                                                                                                  |      | 182               | نعوص قرآن بمحابركرام كي شان چي                                                                                   | 19                                        |
| 83                                                                                                   |      |                   | (3)                                                                                                              |                                           |
| 32.63                                                                                                |      |                   | ﴿ باب سومً ﴾                                                                                                     | 383                                       |
| 383                                                                                                  |      | 184               | (۱)ایک امام کی پیروی کول ضروری ہے؟                                                                               | r. (3)                                    |
| \$83                                                                                                 |      | 187               | ( تعلید خصی )ایک امام کی پیروی کون مفروری ہے                                                                     | 71                                        |
| <b>8888</b>                                                                                          |      |                   | <del></del>                                                                                                      | 25 A                                      |
| 55.55                                                                                                |      |                   | ﴿باب جِبارم ﴾                                                                                                    | 363                                       |
| 35                                                                                                   |      | 188               | مخلف آئمہ کے احادیث کوتر جی دینے کے اصول                                                                         | rr 📆                                      |
| 583                                                                                                  |      | 189               | حديث لين عن امام ابوضيغ كا اصول                                                                                  | rr                                        |
| 2.5                                                                                                  |      | 191               | روايت حديث عن ابوحنيفه كامقام                                                                                    | rr 🔀                                      |
| \$32                                                                                                 |      |                   | حديث عن الوصنيفة كامقام                                                                                          | <b>76</b>                                 |
| \$ 55                                                                                                |      | 196               | کریک میں بر سیندہ میں ا<br>کیاا مام ابر صنیفہ کے یاس زیادہ احادیث نہیں تھیں                                      | 77 B                                      |
| 3                                                                                                    |      | 130               | المام المحقيد مع في الروادوا فالمحتاد المام                                                                      | 14.<br>20.                                |
| 经验                                                                                                   |      |                   | وباب پنجم 🕻                                                                                                      | 26<br>29                                  |
| 25.5                                                                                                 |      | 197               | ا) دین علوم حاصل کرنے کا محج طریقہ                                                                               | 14 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 |
| 袋火                                                                                                   |      |                   | ۱) فودمطالد کرے بافقر عرص فی علم عاصل کرے قرآن دورے سا سنباط کے قصانات                                           | 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   |
| 32.                                                                                                  |      | 133               |                                                                                                                  | <u> </u>                                  |
| 100 E                                                                                                |      |                   | ۳) قرآن دسنت کے نبم وابلاغ کی شرائط دوجوہات<br>میں در میں اوس فیل میں سرون                                       | 79 300                                    |
| 33.5                                                                                                 |      |                   | ۳) ولقد پسر ناالقرآن ممل من مد کر کامنیوم<br>مرب برید تا به میراند میراند برید برید برید برید برید برید برید بری | r. 3                                      |
| 12.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16.<br>16 |      | ت                 | خود مطالعہ کرئے قرآن مدیث ہے استمالا کے نقصانات دیا کتب پڑھکر فتو کا دینے کے نقصانات<br>                         | P1 20                                     |
| 3.5                                                                                                  |      | 202               | قرآ نی احکام کی قسمیں                                                                                            | الله<br>الله                              |
| 5.55                                                                                                 |      |                   | مد يث                                                                                                            | المراس                                    |
| 3                                                                                                    |      |                   | ( فشم )                                                                                                          | Tr.                                       |
| 3.435                                                                                                |      |                   | <b>4</b> - + + 9                                                                                                 | 5 2 3 3                                   |
|                                                                                                      |      | 207               | اجماع کیا ہے؟                                                                                                    | الله الله الله الله الله الله الله الله   |
| 68 86 28 85 85 8                                                                                     |      |                   | اجماع کیاہے؟<br>جمیت ابراع پر آیا ہے آئی                                                                         | ro 🖁                                      |
| 3.5                                                                                                  |      | 208               | اجماع اوراحا ديث متواتره                                                                                         | الله<br>الله                              |
| 688                                                                                                  |      | Contractors       | NAVATANIA NAVA NAVANA NAV    | 15.<br>15.<br>15.                         |
| 1.27                                                                                                 | 2056 | 5215215 <b>25</b> | ૡ <u>ૺ૱ૡ૽૱ૹ૽૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱ૹ૱૱</u> ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱                                                                      | 15855 S.B                                 |

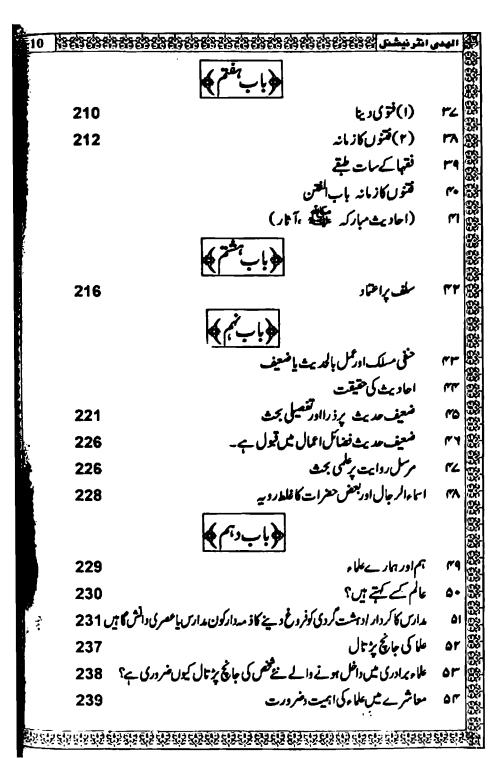

| 240  | علا ودین دوسرول پر کول گرفت کرتے ہیں                                                                                                         | ۵۵         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 241  | قرآن کی تغیر کرنے کے اداب ادراصول                                                                                                            | ٥,         |
| 243  |                                                                                                                                              | 04         |
| 246  | وبارہواں باب کی استقادادوں کے ذریعددین منیف شی دواڑیں اداروں کے ذریعددین منیف شی دواڑیں ان کم کھی ان کم کی ادرکہاں دین منیف سے انحاف کیا گ   | ۵          |
| 24/0 | ان رعن مناطول ادارال نے دریعے یا سوچیدا می اور بال دی صیف سے اراک یا رائی اور بال دی صیف سے اراک یا رائی اور د<br>(1) اجماع امت کی خلاف ورزی | 4          |
| 249  | (۱) برمان برحی طاف در رق<br>قضائے عمری کی ادائیگ                                                                                             | ,          |
| 251  | سے سے سرن کی ہا جا عت ادا نیکی<br>لال نمازوں کی ہا جا عت ادا نیکی                                                                            | ۲          |
|      | م مارون ما به معنده من مارون من مارون من مارون من مارون من                                               | <b>Y</b> I |
|      | روین، بنت<br>(2) ترک تلار کے نضانات                                                                                                          | 4          |
| 253  | (2) سحاب کرام جملف صالحین بر بداهما دی، لانقلقی اور بے نیازی                                                                                 | ۲          |
| 254  | (4) تلميس حن وباطل                                                                                                                           | ۲          |
| 256  | ب<br>(5) فقبى اختلا قات كومواديا:                                                                                                            | ٧          |
| 258  | (6 ) مدارس انساب مدارس احربی زبان علامے بدخنی بیزاری                                                                                         | ۲          |
| 259  | (7) مرلي زبان كاخاتر_                                                                                                                        | •          |
| 260  | (8) علا مُل تحقير                                                                                                                            | 4          |
| 261  | (9) کم علی کی وصله افزائی (10) تغییر بالرائے                                                                                                 | •          |
|      | (11)اجتهاد کی دگوت                                                                                                                           | 4          |
|      | (12) فخصیت پرتی                                                                                                                              | 4          |
| 283  | دارس مل كيار حلياجاتا باورمقعد قدريس؟<br>سياست اسلاميدكيا ب؟                                                                                 | 4          |
|      | ساست اسلام یکیا ہے؟                                                                                                                          | 4          |

| 266   | مدارس كاكردار                                                           |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|       | ا يك انكريز جان بومرا بي ايك د بورث من لكيت بي                          | ۷  |
|       | شا مرشرق کی رائے                                                        | 4  |
|       | مشهوراديب قدرت اللهشهاب                                                 | 4  |
| ر 267 | (131) دين ش الي آسانيال داخل كرناجن كي شريعت ش كوئي اصل جيد             | ٨  |
| 268   | (14) آ داب دستجاب کو کمل نظرا نماز کرنا                                 | /  |
|       | بدادار ، تحريكيس جماعتيس بظاهر كامياب كول بين؟                          | ٨  |
|       | وام الناس كيليح وروا ملاح كامكانات                                      | A  |
| 270   | اسلامیات میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی حقیقت                              | ٨  |
|       | ر نے کا کام کیا ہے؟                                                     | ٨  |
|       | الله سے اعتمالی عاجری ہے ہدایت کی وعا                                   | ٨  |
| 272   | موام الناس پر جمر <b>ت</b>                                              | ٨  |
|       | سجه من آنے والی بات                                                     | ٨  |
| 275   | لليند                                                                   | ٨  |
| 276   | البدى كى ايك طالبه كيكرف سي سوال اوراسكا جواب                           | •  |
| 278   | المحواب ومنه الصدق والصواب                                              |    |
|       | الهدى اوركيلانى صاحب كون بين ؟                                          | 9  |
|       | الا حاديث الموضوعه والضعيفه نامي كتاب                                   | 9! |
| 282   | البائى پرتبعرو                                                          | 9  |
|       | اگر چدالبانی خود تناقض کا شکار ہوئے ہیں                                 | ٩  |
| _     | ایک فقہ کی حفاظت کون کرر ہاہے؟                                          | 9  |
| 285   | وحدت الوجوداور وحدة الشهود و دوروامات پر بحث _ بخاری مسلم کے مطابق عمل؟ | 9. |
| 286   | لطيفه                                                                   | 9. |
| 290   | دوروایات پر بحث                                                         | 9  |
| 291   | علمائے کرام ومفتیان کے پتے                                              | 1• |

| 闒             | 13 166666666666666666666666666666666666 | 式·中心 路路路路路路路路路路路路路路                                                                                           | الهدى ا                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88            | 296                                     | WebSites                                                                                                      | 101 30                                                                                                          |
|               |                                         | E-Mails                                                                                                       | 101                                                                                                             |
| 888           | 298                                     | مولف کی تالیفات                                                                                               | 1+1 🐉                                                                                                           |
| 300           |                                         | مولف کی تالیفات<br>اگرآپ دین کا بنیا دی ضروری علم حاصل کرنا چاہے ہیں؟                                         | 1+17                                                                                                            |
| 8             |                                         | اعتذار                                                                                                        | 100                                                                                                             |
| %;<br>%;      | •                                       |                                                                                                               | 25.<br>25.                                                                                                      |
| <b>路路路路路路</b> |                                         | /                                                                                                             | 36                                                                                                              |
| %<br>&        |                                         |                                                                                                               | 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                         |
| 82            |                                         |                                                                                                               | 100 c                                                                                                           |
| 200           |                                         | 1                                                                                                             | हैं होड़े |
| 95            |                                         |                                                                                                               |                                                                                                                 |
| 8             |                                         |                                                                                                               | 36<br>69<br>36                                                                                                  |
|               |                                         |                                                                                                               | 8                                                                                                               |
| 50            |                                         |                                                                                                               | 5636                                                                                                            |
| 33.63         |                                         |                                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3常常的常常的       |                                         |                                                                                                               | 6 E                                                                                                             |
|               |                                         |                                                                                                               | 28<br>136                                                                                                       |
| 500           |                                         |                                                                                                               | 100<br>100<br>100<br>100                                                                                        |
| 35            |                                         | ,                                                                                                             | 33 G.S.                                                                                                         |
| 35.65         |                                         |                                                                                                               | 133<br>133                                                                                                      |
| 25.5          | •                                       |                                                                                                               | 6                                                                                                               |
| \$ <b>5</b>   |                                         |                                                                                                               | (45)<br>15)<br>15)                                                                                              |
| 5 6.5         |                                         | सम्बद्धाः स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट्रेड स्टब्स्ट | 1 E 2                                                                                                           |
| 12 S          |                                         |                                                                                                               | 100 mg/s                                                                                                        |
| 3 25/2 5      |                                         |                                                                                                               | 100<br>100<br>100<br>100                                                                                        |
| 常然            |                                         |                                                                                                               | 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                                                                       |
| 12            | भिन्न स्टब्स् विकास सम्बद्धाः स्टब्स्   | ૹ૽૽ૡ૽ૡૡૢ૽૱ <mark>ૢ૽ૡૡૡૢ૱૱૱ૡ૱ઌ૽ૡૡ૱૱ૢ૱૱૱ઌ૽</mark> ઌ૽૽ૡ૽૱ઌ૱                                                      | 2288838 <u>8</u>                                                                                                |

الهدى انثر ننشنل 14 بسم اللدالرحمن الرحيم وجامعة العلوم الاسلامية بنورى ثاؤن كراچى ﴾ کے مامنامہ بینات کا تبعرہ پی نظر کماب میں ماشاء الله ولائل اور معلومات کا بہت بن عمدہ ذخیرہ جمع کیا حمیا ہے ۔ دور حاضر کے اس جدید فتنہ سے متاثرین کے لئے یہ کماب داروئے شفا کا درجہ رکھتی ہے (ما ہنامہ بنات زوالقعد و١٣٢٢هم) نوٹ۔ ماہنامہ میں اس کما ب بردوسنجہ ہے زائد تبسرہ ہے یہاں مرف چندالفاظ کا ذکر کیا گیا ﴿ تَقْرِيظٍ ﴾ 🛊 سيخ الحديث حضرت مولانا قاري سعيدالرحمان صاحب 🌢 اس برفتن دور میں دین سے بیزاری اورمسلمانو س کومراطمتنقیم سے دور کرنیکی بری منظم کوششیں ہور بی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل استشر اق کا فتنہ بڑے زور شورے اٹھا۔ تام نہاد مغربی مفکرین نے اسلامی 🗓 تعلیمات کومنح کر کےمسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبهات پیدا کرنیکی کوشٹس کی تحقیق کے نام پر دین کےابدی اصولوں کوایسام سے پیش کیا تا کہ عظم لوگ محوجرت رہ مئے۔ ان تحریکات کے چیچے بہودی ،عیمائی اور مغرلی دانشوروں کا ہاتھ تھا۔انبوں نے اپنی بری بری یو نیورسٹیوں میں اسلامی ریسری کے نام سے الحادود حریت کا نیایاب کھولا۔ ان تحریکات سے متاثرہ مشرق ممالک میں اجتماد کے نام سے جدت پندی کا ایک نیا جال تائ کیا گیا۔مغر بی تہذیب نے بہل پسندی کا جع مسلمانوں کی طبیعت میں بودیا تھا۔اجتہاداور جدت ب مهيزكاكام كيا-امت مسلم كالمقيم حد تقليد يرغمل بيرا موت موع ان في فتول محفوظ ربا-۔ تھا بدکوئی معیوب اورخلاف ثم بعت چیز نہ تھی ۔ فروی مسائل میںا مت کی اکثریت امام ابوضیفہ اُٹام ا شافعی امام الک اورامام احد بن منبل کی تعلید کرتی ہے۔ اور پرسلسلدصد ہوں سے جاری ہے۔ برصغیر ماک و ہند کےمسلمان میدیوں ہے فقہ خنی کے پیردکاررے مغل سلمنت اور ہندوستالنا مں عرصہ دراز ہے مسلمانوں کی حکومتیں امور مملکت جلانے کیلئے فقہ برعمل پیرار ہیں۔ بھی حال خلافت حلائية كيدكار بالنبول في معديول تك امورسلطنت كانظام فقد في براستوار ركمار

لے تھلیدکی برائی بیان کرنے کے لئے کہاجا تا ہے۔ کرتھید حسوک کھی السبوہ ہے۔ تھیمالامت حضرت مولانا اشرف على تعالوي في اس مسئله كواس طرح واضح فرمايا ب كه بم رسول الشي كي احادیث وارشادات برعمل کرتے ہیں۔اس تغیر پر جوامام ابوحظید نے بیان فرمائی ہے۔ کو تک وجا مارے نزد یک درایت و فقہ و صدیث میں اعلی باید پر بیں اوراسکا کوئی اٹکارٹیس کرسکا \_ کوئکہ امام صاحب کا فقیدالامت ہونا تمام امت و توسلیم ہے۔اورائے علوم اس پرشاہدعدل ہیں۔اس تغییر کی منابراً تقليدشرك في المنبو و كوكر بوكميار اسلئ كه جسكيز ديك تقليد كابيد درجه بوگا اسكيز ديك اجاع مديث مقصوو ہالذات ہوگی ۔اورامام ابوصنیذ بحض واسطہ فی اتنہیم (سمجمانے کا ذریعہ) ہوں کے۔ جو مخص بلا واسط عمل بالحديث كا دعوى كرتا ہے۔وہ حديث كا اجاع الى فيم كے درجه سے كرتا ہے۔اور جو مخص كى امام كا مقلد ہو وایک بڑے فض کے ہم کے واسلے سے صدیث کا اجاع کرتا ہے۔ اور یقیناً سلف صالحین کی فہم ومقل ورع وتقوی دیانت وامانت خثیت واحتیاط ہم سے اوراب سے زیادہ متی تو مثل سیے عمل بالحديث كس كاكائل موا؟ بكاجوا يختم ك ذريع سعديث يرعمل كرتے ميں يا مقلد كاجوساف کے ذریعے سے حدیث پڑل کرتاہے۔ اسکا فیصلہ الل انساف خود کریں۔ یا کتان میں کچھ مرصہ سے طالبات اور بچیوں کے مدارس کی طرف علیا مرام نے خاص اوجد مبذول فر ما كى بيك نتيد مين سينكرون مدارس وجود ش آ كئے ان مدارس مين قرآن وحديث اورسب اسلامي علوم كالعليم دى جاتى بــاوراكثر مدارس كاتعلق ملك كمشهور تعليى بورد "وفاق المدارس" سے ہے۔ان مارس کے قیام سے ملک میں ایک خوشکوار تبدیلی آئی ہے۔ خاعدان کے خاعدان دین سے واقف اورعلوم نبویہ سے روشناس ہو گئے ہیں۔جوخاعمان دین کے ابجد سے بھی واقف ندھے وہ قرآن و حدیث کے عالم بن گئے۔ان مدارس عل وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔جوسالہا سال سے مدارس وید مں رائج ہے۔اور علماء نے بڑی محنت سے اسکومرتب کیا ہے۔ان بچیوں کے مدارس کی مقبولیت کی با واضح دلیل بے ۔ کو تعداد کی زیاد تی کیجد سے دافطے بڑے مشکل سے مطنے ہیں۔ امریکہ برطانی کینیڈا جیے مغربی مکوں کے رہنے والے دیندار مسلمان ای اولاد کو داخل کرنے کے لئے مسلسل جیج رہے ہیں۔ ان اداروں میں علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ بچیوں کو دین تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ب\_ان بچوں کے ذہن میں بدوالا جاتا ہے۔ کدان کے لئے معرت عائشمد بتد الا معرت خد بح كرى حعرت فاطمة الزبرة ازواج مطبرات اور محابيات كاكرداراوراكى زعميال مشعل راه يس-معرت عمرا ارثاد عسلموانساء كم سورةالنور فان منها الحجاب (الي عوراول كور والوركما وال عل

رده کا تھم ہے)ان کے لئے قابل تعلیہ ہے۔ سورة مضمل میں معرت شعیب علیہ السلام کی ماجزادی کے بارے پی فسجاء تبہ احساد هسما تمشی علی استعجاء ہے حیاحفت اور پاک وامنی اج تصور پیش کیا گیا ہے۔ای برکار بندر ہے کی تعلیم ان وی اداروں میں دی جاتی ہے۔ کین کچے مرصہ ہے دین کے خلاف ساز شوں اور مدارس ویٹیہ کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا حار ہا ہے۔ ''البدیٰ اعز بیکتل'' بھی اس سلسلہ کی ایک کٹری ہے۔اس ادارہ کے ذریعہ سے جواہا حیت منالت اورآ زادی کا پر جار کیا جار ہاہے۔ نیز توجوان بچوں کوالی تعلیمات دی جاری ہیں۔ جن سے دین میں پھتلی ادر اسلام کی طرف رخبت کی بجائے مغربی معاشرہ کے اثرات ان میں پھیل رہی ہیں ۔ کمک کے بچیدہ اور دیندار طبقوں نے ان کے طرزعمل کومسوں کیا۔ بریس اور دیگر ذراکع میں ان کے كردارا ورمككوك طرزعل كوموضوع بحث بنايا كميا\_ مولا نامفتی محمد اساعیل طورو (مفتی جامعه اسلامید -راولینڈی صدر) ایک ماحب عمل اور وروول ر کنے والے عالم اور موجودفتن پر ممری نگاہ رکھنے والے صاحب بعیرت فخصیت ہیں ۔انہول نے "الهدى" كاس كرداركوا ما كركرن كيل محنت كى بـاوراس فتدب نيخ كيك قوم كومتوبدكيا ب-جسمیں وو بہتر طریقدے کامیاب نظر آرہے ہیں۔ دعا بكرانشدتعالى ان كى اس محنت كوتول فرمائ \_اورعام مسلمانون سيلية ذر معد بدايت بنائ \_ من فم آمن ( في الديث حفرت مولانا قاري) سعيد الرحن (صاحب مظله) سابقدوز برخهى اموراسلاميه جمهوريه بإكستان -TY\_1\_10 **ዕዕዕዕዕዕዕዕዕዕዕ** ﴿ محترم جناب الجيئر شبيراحمه كالخيل كاتبره ﴾ اس کتاب میں نمایت دلسوزی اور تحقیقا ندائم از سا گمراه لوگوں کے ٹولے کو بے نقاب کیا ہے الله تعالى حعزت مفتى صاحب كي زندگي اور توت تحرير هن بركت عطا فرما كران كي مساعي كواعلي در بيع ك توليت مرفراز فرمائي آهن

قرآن مجیدامت تک پیچااوررسول الله الله کے ارشادات امت کے سامنے آئے۔ بلکہ شیعد لو تی قرآن کے بھی قائل ہو گئے۔ تو بھردین وایمان کہاں رہا۔ ای طرح دشمنوں نے بیر طریقہ تکالا ہے ا نام نہادمسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعال کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں بڑی بڑی رقوم ﴿ کرتے ہیں۔مسلمانوں پر لازم ہے۔کہ جودین انہیں معزات محابہ کراٹم تابعین عظامٌ سلف ماہ مفسرین' محدثین' فقیاومجتدین اورائمه اربعه کے ذریعہ پہنچاہے۔ای پرقائم رہیں۔ نے تقریر کرنے اورمضامین لکھنے والے مجتبدین اورمخرفین کی باتوں میں ندآ سیں۔ بدلوگ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اصله الله على علم كاصداق بير سورة الساء شفرايا ب-و من يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهلاي ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم و ساءت مصيرا (سورة النساء) ترجمه-اور جوكوكي مخالفت كرے رسول مى - جبكه كل چكى اس برسيدى داه- اور حلے سب ملمانوں کے داستہ کے خلاف۔ تو ہم حوالہ کریں مے۔ اس کوہ بی طرف جواس نے اختیار کی۔ اور ڈالیں کے ہم اس کودوز خ میں-اوروہ بہت بری جگہ پنجا-(الی آخرالایہ )اس پیس عیسو سبیسل المسعنومنین کااتباع کرنے والے کوستحق دوزخ ﷺ ب- فلابرب كمد السعنومنين كامعداق معزات محابرو ضرورى بير بوخض ان كراست في \_ووایناانجام سوچ لے۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود بدچھوٹا سارسالہ ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔جس میں ایک آ زا دخیال ادر جدت پیندستیم البدیٰ انٹر بیشنل برموقع محل کےمطابق کا کی گلوچ سے خالی تقییر برائے تعمیر کا جائزہ لیا گیاہے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے۔ کہاس کوفور سے پڑھیں۔اورموجودہ دور کے فتوں کا مسجعیں-الله تعالی بم سب كوسيد معراست كى بدايت نعيب فرمائے-ادرمولف مفتى محراسا عيل طورو ماحب كوجزائے خيرنعيب فرمائے۔ لعيسن والسلسه السمستعيان محم عاشق البي مخاالله عنه السعدينت السعنوره ۵ او معضيان المبارك/١٣٢١ه **☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆** 

ترجمہ- اور جولوک قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور دو کرنے والے۔ اور جوان کے بیرے وہ کے۔ اور جوان کے بیرو ہوئے نیک کے ساتھ اللہ راضی ہواان سے۔ اور دورائن ہوئے اس سے۔ اور تیار کردگی ہیں۔ واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں۔ یہجان کے نہریں رہا کریں انہی میں ہیشہ- یک ہے بری کا میا ہی۔

معتزلدادرروافض کے نزد کی جب حطرات محابہ ہی ہدایت پر ندر ہے۔ جن کے ذریعہ

الهدى انثر نعشنل م 20 رکعات راوت میں ۔ اور غیر مقلدلوگ 8 رکعات براوت کی جت میں۔ کم اور مدینہ والے جنازہ کی نماز اور نماز میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ تعلید کورحمت کہتے ہیں۔ اور خیرمقلدین تعلید کوشرک کہتے ہیں۔ باتی وہ جورفع یدین کرتے ہیں۔ یا آشن او کی آواز سے کہتے ہیں۔ بیرصدیث میں ب\_اورجس يرجم عمل بيرايس وومسائل بعى قرآن وحديث كمضوط دلائل سے حرين بي \_جن كو آب اس كاب على يروليس ك\_اكرآب اس عدار بير كمكداور مديد على رفع يدين ب فر مداور مدیند بر ڈیڑھ سوسال سے منبلی حکومت ہے۔ توان کی فقد کے مطابق رفع بدین اور آمن بالجمر بالكل ثميك بيسينكوول سال سے ذاكداور خلافت عثانيك دور مل يا في سوسال كس خفی حکومت تھی۔ وہ آپ کے ذہن میں کیول فیس۔ قرآن وصدیث کے نام نہاد وائی کہتے ہیں۔ کہ حضور اکرم سی ایک وین لے کرآئے تھے۔ تمہارے مارمکا تب فکر School of thoughts کول ہیں۔ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں ۔ ہارادین ایک ہے۔ ہارااختلاف فروی ہے۔جومحابہ کدورے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے اختلاف پدا کیا۔ ١٨٨٨ ء سے كرآج كك نام نباد قرآن وحديث كے نام ليواؤل في وس فرق منائ میں ۔ اور بعضول نے بعض بر كفر كے فتو عدلكا دينے۔ الل حديث حضرات كے نو فرتے ملاحظه مول-ا- بماعت غرباءا الحديث-٢- كانفرنس الل حديث ١٣٧٨ هـ - ٣- ايرشر بيت موبهار١٣٩٩ ه-۴- فرقه ثنائيه ۱۹۳۸ و - ۵- فرقه حنفيه عطائيه ۳۰- ۱۹۲۹ و - ۲- فرقه بريغيه ۱۳۴۹ ه - ۷- فرقه غزنويه ١٣٥٣ هـ ٨- جمعيت الل حديث ١٣٧٠ ه - ٩- انتخاب مولايا محى الدين ١٣٧٨ه ( خطبه الارت صغير ١٢١ الم غرباء الل حديث كي كتاب) اور اب الهدي اعربيطل وموي جماعت ہے۔ جنبول نے عورتوں ميں كام كى ذمه دارى Responsibility اٹھائی ہے۔اہل مدیث غیرمقلدین کے دس فرقوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو کتابیں کمی ہیں۔اللہ تعالی کی بناہ اور کسی مالی شافعی حنی اور منبلی نے آپس میں کسی کے خلاف لمیں لکسی- لہذا آپ اہلسنت و جماعت جن مسائل پر قائم جیں۔ وہ قرآن حدیث کے مضوط Strong ولائل ہے حرین ہیں ۔لیکن دین سے دوری اوراینے مسلک کے مطالعہ کی کی بناء یران كولائل ك كران محمار موجاتے بي -جيها كرنماز على آسته واز سے آمن كهنا سنت ب-كى مجى ى را كيركو بكري ساس ، سنة من برح ي دليل بوجي ، اس كويد بيس اب جب وه فير

جا تیں' بے کو مح مسلمان متانے میں مدود ہے کے لئے مح اسلامی ماحول کی ضرورت ہے۔ کو تکدالی طرز عمل برجع كوورث مى التى ب. بلك وه اروكروك ماحول سيكتاب-جس من والدين 'اسا تذهدرمه شامل میں مدرسه مل تعلیم کے علاوہ تربیت کی محی ضرورت ہوتی ہے-رسول الشاف كالعلى التلاب اس لئے بحى مغروب-كدة ب كا ناتيم كے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی لازی قرار دیا۔ قرآن کر ہم نے بھی آ ب ایک کے کو صرف معلم بی نیس بک مرک ہی قرار دیا ہے۔ارشادباری تعانی ہے "و وائیس یعنی مسلمانوں کواللہ کا آیات سکما تا ہے۔ان کو یاک کرتا ہے۔اور انہیں کاب وحکت کی تعلیم ویتا ہے: كاب وحكمت كالعليم كے ماتھ تزكيد كاذكراس بات كا ثبوت بے \_ كرمرف معلومات بي اضاف ى تعليم نيس - بكداوكول كى اخلاقى اصلاح بعى جرقعليم ب- آج مارا اليديد ب- كربم في تركيكو تعلیم سے علیم مررکھا ہے ۔لبذا اوارے بال پر دلکھ رہی بعض لوگ جوان کے حوال ریخ یں ۔ان ک اخلاقی تربیت خام رہ جاتی اور وہ ایے علم کوخواہشات کی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں ۔ مولا تاروی نے ای گئے فرمایا تھا-علم را برتن زنی مارے بود علم را بردل زنیارے بود یعنی اگر علم کوتن پروری کے لئے استعال کرد مے ۔ تو بیسانب بن کر ڈے گا۔ اکراے دل پروری على استعال كرو مع \_ توب بهت مفيد موكا - علم كامقصد زعد كي كومفيدتر اور يا كيزه ترينانا ب\_ يتبعي موسكا ہے۔ جب علم حاصل کرنے والاعلم پڑھل بھی کرے۔ اگر وعمل نہیں کرتا۔ تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول الشائل نے عالم بے مل کوج افع کے فتیلہ ہے تھیمیہ دی ہے۔ کہ جولوگوں کے لئے روشی مہیا كرتا ب- خود جل كرره جاتا ب- آب كالله وعاؤل بس بحى به فائد وعلم سے بناه مانكا كرتے تھے۔ آج كسائنى دور شعلم جتناعام ب عمل اتناى ناياب ب عمل كے ناياب ہونے كى ايك وجرب مجمی ہے۔کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے آدي عي آدي عمل نمونه كيس شاذ ونادرى و يمين كوملا بأعمل نمون كوتو آب كهان الأش كريس ك\_آج توجو علم ہمارےاسکولوں اور کالجوں میں بر حایا جار ہاہے۔اس علم اور طرزعلم کے ہوتے ہوئے ملی نمونہ یوں بی ایاب رے گا۔ کونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کوئیں جوز اجار ہا۔

| يى اظرنيشنل                                                                                                                                                                     | ازابيد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ل میں ملکی تی ہے۔اللہ تعالی کے نا توے اسائے حسنی عربی میں انکش میں ترجمہ پر فضیلت بھی                                                                                           |        |
| والکش میں ہے۔اورسب سے نیچاردو میں ترجمہ اور فضیلت درج ہے۔ایک صفحہ پرایک نام عربی                                                                                                | ا سام  |
| واورانگلش میں ہے- چندا حادیث اردواورانگش میں کتاب کے شروع میں کئی ہیں-                                                                                                          |        |
| جناب اہرین تعلیم صاحبان اس کتاب کو پڑھے بے شک زبان انگریزی ہے۔ لیکن ذکر میرے                                                                                                    |        |
| آپ کے رب العزت کا ہے ۔ آپ معرات اس کماب کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہت پیاری کماب<br>ا                                                                                                |        |
| ۔اور میری رائے یہ ہے۔ کہ اس کتاب کو ایف اے یا بی اے کی شاعری کی کتاب فتم کر کے رائج کیا                                                                                         |        |
| ئے۔ان شاہ اللہ بہتر اعظمے نتائج واضح موں ہے۔                                                                                                                                    | جا_    |
| اے الل وطن ' جان وطن بن کے دکھادو                                                                                                                                               |        |
| ا ب خاک کے زروں کو مجمی انسان پیاوہ                                                                                                                                             |        |
| انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں جل                                                                                                                                                 |        |
| انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں جگل<br>حیوان کو مبھی علم ملا ہو تو بتادو<br>ہو علم تو پھر کیا تہیں امکاں میں تمہارے                                                                |        |
| ہو علم تو پھر کیا جیس امکان میں تہارے                                                                                                                                           |        |
| تم جاہو تو جنگل کو مجمی گلزار بنادو                                                                                                                                             |        |
| گور باچوف کی تحریر مزایلری کانٹن کامشر تی معاشرے کے پرامن ہونے کا اعتراف بہن کا درد                                                                                             |        |
| مراسلہ پرآج ممل کی بی صورت ہے۔اگر چہآ پ کو بچھ میں مشکل سے آئے گا۔<br>مراسلہ پرآج مل کی بین صورت ہے۔اگر چہآ پ کو بچھ میں مشکل سے آئے گا۔                                        |        |
| کہ بچی اُرل یا میزک تک سکول پڑھے۔اوربس اس کے بعداعلی تعلیم ( دی تعلیم ) کی طرف متوجہ ا                                                                                          |        |
| ائے۔ اورای میں زندگی مرف کریے مختلف مضامین اکنا کمن انجینئر تک فزنس اور کیسٹری وخیرہ<br>م                                                                                       |        |
| ڈ گریاں حاصل کرنے کی مورت کوکوئی ضرورت نہیں ۔عورت پر ملازمت کا بوجونییں ۔ بیرخاو عما کا کام                                                                                     |        |
| - عورت بجوں کی خدمت کرے-اور خاویم کو سکون فراہم کرے- اور اگر ڈاگریاں لے گی- تو باہر                                                                                             |        |
| ، گھرے دور پڑھنا، ہاشلوں بیں رہنا اور دفتر دل بیں ملازم بنیاد غیرہ ہوگا۔ جس ہے معاشرہ فحاثی                                                                                     |        |
| لمرف بزھےگا۔ اور گور باچوف بھی رونا رور ہا تھا۔اور اگریز فلاسٹروں نے اس پر کتابیں لکسی<br>سرور میں میں اور کا میں اور اور کا اور کا تھا۔اور اگریز فلاسٹروں نے اس پر کتابیں لکسی | •      |
| ۔ کہ حورت کھر پر رہے- ملازمت اور چار دیواری کے باہرامور میں حصہ نہ لے-اس کے لئے اس<br>سے سرد دور سے میں کا کہ                                                                   | ایں    |
| ز کی کتاب ''حوام کے تام'' دیکولیں۔<br>سے رہیں ملک میں میں ایک فیشر وہ راز میں ایک رہیں اس ایک ہور د                                                                             | 76     |
| جب تک اس بات برمل نه ہوگا معاشرہ فاشی مریانی ہے نہیں کا سکتا۔ اس لئے تو شاعر نے                                                                                                 |        |
| آب-<br>                                                                                                                                                                         | Y      |
|                                                                                                                                                                                 |        |

یدے بال میں دش لگا ہوا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اور درس سننے والی خواتمن جب تھک جاتی ہیں ۔ تو دوس ہال میں ڈش دیکھنے چلی جاتی ہیں۔ ڈش کیوں نہ لگا ہو۔ سیونکہ بید حشرات ٹی وی' ڈش' کیملز وی سی 📆 ِ جِائز کہتے ہیں-اور کہتے ہیں۔ کہاس کا استعال فلا مور ہاہے۔ اور سناہے۔ کہ موصوفہ نی وی پر بھی دیا و تی ہیں۔ اور بوری دنیاان کے سامنے بیٹی بے بردہ مورتوں کودیکستی ہے۔ نعوذ باللہ تی وی دغیره کااستعال اگریچ بھی ہو۔ تو کیا تصویر حرام نیس؟ ادر مر د کاعورت ادر مورت کا مر دکو دیا گناو بیں؟ ہارے رسالے کا مقصد صرف اور صرف یکی ہے۔ کہ یہ حضرات غیر مقلدین ہیں۔ جن آ تفصیلی نسب نامدذ کرکیا جاتا ہے۔ کہ بیکون ہیں ۔ کب امجرے- کیوں امجرے ۔ انگریزوں کا کس طرز ساتھ دیا۔۱۸۸۸ء سے پہلے ایک مجد د کھاؤ۔جس میں آٹھ رکھات تر اوسی پڑھی گئی ہوں۔اورالحمد الله الله سنت والجماعت تيروسوسال سے آرہے ہيں ۔اوراسلامي تمام حكومتي اوركزرے كما غرر مارے فر مقلدین کے نہیں تھے۔ ان فیر مقلدین نے تو ایک انچ زمین کی سے بھنے نہیں کی۔اورٹ انگی گاؤل ير الخي حكومت كى ب-خیرالهدی انز پیشنل والوں کا بچیوں کو' نیم ملاخطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان' کا مصداق بتائے 🚅 ساتھ برا خطرہ آکری آوار کی اور اہل سنت اور اسلاف سے بغاوت ہے۔ ایک سال می آوان کا صرف و قرآ ن کریم کھی پڑھنا ہمی مشکل ہے۔لیکن یہ بچیاں پھر جمہزین کر آئمہ کرام کی غلطیاں نکالے بیٹر جاتی ہیں۔ یعنی مجتمدین معزات نے قرآن وحدیث جس طرح ہے حل کیا ہے۔ بیالہدیٰ اعز بیعثل والمالی آج ان کے خلاف عدم اعماد No confidence کا ووٹ ڈلوا کرفتارے بھاتے ہیں۔ کہ جمہتارین نے جو کھ کہا ہے۔ان کوا حادیث نیس پنجی ہیں۔اور جو کھے یہ 'فو مان کورس کی بچی ۔ کیےوہ درست ہے ينعوذ بالثدمن ذالك \_ **<u></u>** ﴿ ایک اہم نوٹ ﴾ الجدي الزيشل كى ميذم كے ساتھ بندے كى خط و كتابت بھى چلى ۔ اور بندے نے ان سے پھھام فیرمقلدیت ادرجد پرتهذیب کے حوالے سے سوالات بھی کئے بس کا سلسلہ کچوم مرجلتار ہا۔ لیکن جب وہ لاجواب ہوگی۔ تو خطوط کے جوابات کا سلسلہ خاموثی ہے ختم کردیا۔ وہ تنصیل خطوط بندے سیا یاس موجود ہیں۔ برخص اس کی فوٹو اسٹیٹ منکواسکتا ہے۔ جس میں جس اہم بات کا انہوں نے اعتراف ہے

الهدى انثر نعشنل 35 کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ ہم ایک سالہ کورس میں کوئی عالمہ یا مفتیہ نیس بناتے۔ جوجوام کوقر آن وحدیث رمائے ۔اورفتوے دے۔اور نہ ہماری طالبات اس کے الل ہیں۔ بلکہ ہمارے یاس پڑھنے والی اثر کی رین سے کھانہ کھ واقف موجاتی ہے۔ کین افسوس کا مقام ہے۔ کہ اس کے مطابق ان کا ممل جیس ۔ جو بھی بچی ان سے فارغ ہوجاتی ہے۔ و کل کواینے گھرمے البدیٰ اعزبیشنل کا بورڈ لگا کر مدرسہ کھول دیتی ہے۔اور قمر آن وصدیث کا درس دے کر سائل بتاتی ہے۔اورگز رے ہوئے قابل قدر مجتدین اور آئمہ کرام کے متلوں کو غلط کہد کران پر کیچڑ امیمانی ہے۔کہ بیمسئلہ قرآن دمدیث ہے ثابت نہیں ۔لہذا میں جوکہتی ہوں۔اس پڑمل کرو۔اگر چہ اہمی میں نے ذکر کیا کہ میڈم نے خوداعتراف کیا۔ کہم عالمتین بناتے۔ لیکن آب ان کاعمل طاحظہ كرتے موں مے۔ جواس كے برخلاف ہے۔اى طرح انہوں نے اعتراف كيا۔ كهجس كى داڑھى كشاده ادر تھنی اور بھر بور بنہ ہو۔ تو وہ خلاف سنت ہے۔ اور تخنوں سے شلوار بنچ کرنا گناہ ہے۔ لیکن الهدی کے واعیوں کی دار مستحقی اور فخوں سے شلوار یعیے ہوتی ہے۔ یہ بات ان بچوں کی ہے۔ جوان کے رنگ میں رقل جاتی ہیں۔ باتی اکثر بچاں الحمدالله م الحمدالله ان کے ہاں اس جذبے سے چلی جاتی جیں۔ کرقر آن سیکھ لیس گی اور کھے وقت کر ارکبتی ہیں۔ اور مجرایخ کاموں میں لگ حاتی ہیں۔اوراختلائی باتوں سے یکسردوررہتی ہیں-ببرحال البدى اعزيفتل كاسب سے بزاليد Tragedy فيرمقلديت ب\_اوراس كى دليل بد ب-كداية درس كانتام بربير مفرات كاب الملهارة - كتاب العلوة كتاب الدعاء كتاب الذكوة وفیر التیم كرتے ہیں۔ اور آن كے ادارول على شامل نساب بعى بيل جو فقد حقى پر تقيد سے يُر موتى ال -" فقد في" جودر من من موجوده تمام خواتمن كامعمول موتا ب-اس عدث كرده چزان من تقسيم ياان النظادى جاتى بيد جن يران كاعمل بيس موتا بيد جس عدويريثان موجاتى بي- اگر چدوه مسائل جن پر پاکتان ہندوستان افغالستان بگلے دیش ترکی چین اور دوس کی تمام آزادریا سنوں کے عام وخاص عمل عدا (Follow) بين \_ دوقر آن وحديث كمغبوط ادار يع من بي- اس رسال من ان مسائل كم مغبوط ادله بمى ذكر كئے جائيں مے-انشاء اللہ العزيز-اخريس يمي كلمول كاردلنيس جابتا كاسموضوع برتاليف كرول ليكن خواتمن كاليك فلط است ک طرف جانااور مارا خاموش رہنا کہاں درست ہے-اور یہ بھی غیر کی سازش ہے۔ کہ فتنے پیدا کر کے علاء کرام کے ذہن کواس طرف لگا کران کی توجہ اصل

سائل عبناتے ہیں-اس لئے كم آج كل كامل سائل ورين-(۱) وحوت وبلغ کے ذریع مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق اور کردار کو درست کرتا۔ (۲) جادد قال کیلے لوگون کی ذہن سازی کرتا۔ (٣) اسلام مكومت كے لئے كوشش كر كے عالمي امن بيداكرنا-(١٧) يېوداورا كريز كى ساز شور كونا كام بنانا-(۵) حرين شريفين يرامرائل امريكهاور برطانيك فاصبانه تعند كوفتم كرنا-(٢) جال جال ملمان پريثان بير دحسب استطاعت ان كى جانى مالى مدكرنار كين المدد حعرات علاء ويوبندكي روحاني اولا داورشا كردتيليغ عباد طالبان مدارس تصوف اورسياست غرض برميدا إلى من صف اول من جیں - لیکن فتوں کی سرکو لی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے بدر سالہ کھا گیا-اب ہم تغلید کے حوالے تقصیل بحث کرتے ہیں۔ کہ الل سنت دیما عت کون ہیں یاک وہند ہیں ﴿ اہلسنت وجماعت ( حنَّى ) ﴾ مهارانام الل السنت والجماعت آتخضرت والمحا والماء والميد حضرت عبدالله بن عراور حعر السعيد خدري فرماتے ميں كمآ تخضرت كا في ناتر آن كي آيت بسوم نيس وجوه كي تغير في (الدالمئودس ١٣ ج فرمايا \_ كرووالل سنت والجماعت بي-حعرت عبداللدين عباس في مي مي فرمايا ہے۔ كرقيا مت كدن جن كے چرے سفيد مول (الدرالمتورص ٢٣ ج٢) وه اللسنة والجماحت بي-حفرت امام حسین نے میدان کر بلا میں آخری خطبددیتے ہوئے فرمایا۔ کد آنخضرت فرمایا - كردس حسين جنت كوجوانول كرداريس اورالل السنة كى تكمول كاشتدك إلى -( تاریخ کامل این افیرس ۲۲ ج آ تخضرت و اصحابی از والول کا پدیمایا۔ ساان علیه و اصحابی (ترفدی) اورائی تفريح خودفر مائل هي المجمعة (احمد-الوداؤد) يعن نجات ياف دال وه جماعت بـ جويرى سني کوابنائے۔اور میرے محاب کی جماعت کے طریقہ پر جلنے والی ہو۔ آنخضرت اللہ نے آخری دور میں خاص وميت فرمائي –

| 37                                         | الهدى انثونيشنل                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لمسكوابها وعضواعليها                       | عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين ت                                                                                 |
|                                            | بالنواجذ                                                                                                                      |
| ال 12 جي واري ص ٢٧ ما كم                   | (ابوداوُدس ۱۲۵۹ مع الرندي س ۱۲۸۳ ابن بادر ۵ منداحد                                                                            |
|                                            | ص 10 ج1)                                                                                                                      |
| اورخلفائے راشدین اوران کی                  | آ تخفرت الله في سنت كولازم كرن كى تاكيد فرمال ـ                                                                               |
|                                            | ہدایت پر چلنے والی جماعت کے طریقے کو دانتوں سے مضبوط کا                                                                       |
| اس نے جمع سے مجت رکمی ۔اور جس              | آ تخفرت المناف فرمایا - جس فے میری سنت سے مبت رکھی                                                                            |
|                                            | نے جھے مبت رکی ۔وہ جنت میں مرے ساتھ ہوگا۔ (زندی م                                                                             |
| ں سنت سے منہ موڑا۔ وہ میری امت             | غب عن سنتی فلیس منی  (شنل علی)یین جم نے میرکا                                                                                 |
|                                            | ے نیں۔ اور آ تخضرت اللہ نے رہمی فرمایا-                                                                                       |
| ي ا                                        | من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجرمالة شو                                                                                    |
| (رواه العبق في كماب الزحدله)               |                                                                                                                               |
|                                            | مین جس نے بری سات کومضوطی سے پاڑا جب میری امت م                                                                               |
| نے اپنی سنت کوزئرہ رکھنے پر ب              | اس نی کواللہ تعالی سوشہید کا تواب مطافر مائیں کے۔اور آپ ۔<br>ساب اجر کا دعد وفر مایا۔ (ترندی ص ۲۸۳) اور آنخ ضرت میں گئے نے تا |
| ارك سنت كونعنتى فر ما يا _ ( 'رواه البهسقى | ساب اجرکا وعده فرمایا_(ترندی ص ۳۸۳) اورآ تخضرت تلک نے تا                                                                      |
|                                            | المدخل)اورتارك سنت كوشفاحت سے محروم قرار دیا۔                                                                                 |
|                                            | آنخفرت المن في في الكاكد كراتوفرايا عليكم وال                                                                                 |
|                                            | ماعت سے لکنے والے کوشیطان کالقمہ بنایا۔ اوراس بحری سے تشہیہ                                                                   |
| (منداحمه)                                  | الدين جائے۔                                                                                                                   |
|                                            | مجرآ تخضرت فل في في المار جوض ايك بالشد بحي جماعت                                                                             |
| ے بہر سے لکا روماہلت کی                    | ن گردن سے تکالدی۔(احمر ابوداؤد)اور آنخضرت مالی نے فرمایا                                                                      |
|                                            | ی میان کے معلق علیہ) اور آنخضرت ملک نے فر مایا۔ جو تہاری                                                                      |
|                                            | رے مرارم من معینی) اور آب نے فرمایا۔ خدا کا ہاتھ جماعت ا<br>کردو۔ (مسلم ص ۱۲۸ ج ۲) اور آب نے فرمایا۔ خدا کا ہاتھ جماعت        |
|                                            |                                                                                                                               |
| وامات سے جابت ہوا۔ نہائی سنت               | ے الگ کرے آگ می جونک دیا جائے گا۔ (ترفدی) ان سب                                                                               |

الهدى اظر نيشنز رسول اقدى كافي كادين كالل عالمكيراورنا قيامت ربينه والاب-اس لئے اس مل سن بيش آمد سائل کے لئے اجتباد کی مخواکش رکھی عی- اجتبادی سائل میں جو مخف خود کتاب وسلت سے استفاط فا اجتهادی الميت ندر كمتا موروه جهدى رمنمائى مى كتاب وسنت سے استناط شده مسائل برهل كريد اسے مقلد کہتے ہیں ۔اوراگرکوئی نہ خود اجتہاد کی المیت رکھتا ہو۔اور نہ اجتہادی مسائل میں مجتهد کی تقلیر كراس وغيرمقلد كتي بي-دور نبوت ہے گی کے ذمانہ مبارک میں فروی مسائل کے حل دریافت کرنے کے تین طریقے تھے۔ چو لوك خدمت اقدى بين حاضر موتىده براه راست آب سے مئلدر يافت كر ليت -مفكل ازتوحل شودب قبل وقال العلقائة وجواب برسوال (٣٠٢) جولوگ حفرت سے دور ہوتے ان میں کوئی خود مجتبد ہوتا تو نے پیش آ مدہ مسئلہ میں اجتباد کر لیزا جیے یمن میں معرت معاذ اجتہاد کرتے۔اور باتی تمام اہل یمن ان کی تعلید شخص کرتے۔ حالا تکدووال یمن خودع بی دان تھے۔ مرسائل اجتہا و یہ میں حضرت معاذ ہی تعلید شخص کرتے تھے۔ بورے دور نبوت میں ایک بھی مسلمان کانام بھی چیٹ جیس کیا جاسکتا۔ جس کے بارے می قابت کیا جاسکے کہ کے۔۔ان لا يسجنهد ولايقلداحدا " (كرندواجتهادك الميت ركمة تفارندكي كي تغليد كرتا تفا) اس دور من اليك مجي غيرمقلانيس تعا-دور صحا به ۖ آ ب كا وصال الصف موا يواب لوك يهل طريق ي محروم مو كئ - آب س براه راست اب مسكل بين يوجها جاسك تقاساس لئے اب فروی مسائل كومل كے لئے دوى طريقے رو مجے - كر جہتد اجتیاد کرے اور عامی تقلید- چتانچہ دورتھیا۔ میں مکہ تحرمہ میں حضرت عبداللہ بن حماس کھ پینہ منورہ شا حعرت زیدین ابت اور کوف می حعرت عبدالله بن مسعود کی تعلید شخص بوتی تعی- ان صحابات براد فآوي بلا ذكروليل كتب احاديث عن موجود بين اورسب لوك بلامطالبه وليل ان فآوي برعمل كرت تھے۔ای کوتظید کہتے ہیں۔دورصحابہ تا بعین اور تبع تا بعین میں ایک فخص بھی ایبانہ تھا۔ جوالل سنت ہواور غیرمقلد ہو۔اس کے بارے میں بیشہادت ہو کہ نہ مجتہد تھانہ مقلد تھا۔ بلکہ غیرمقلد تھا۔جس طرح اس خمر القرون مين كوكي مخفس الل قرآن بمعنى محكر حديث فبين تعا-اى طرح أيك بمح مخفس الل حديث بسمع منى منكرفقه وتقليدندتها-عالكيريت- چونكمة بكادين عالكيرتعا-اس لئة آب نے قيعروكسرى كوخطوط كھے-رومشام يمن كل

الهدى انترنيشنل مور باقعا-خواب من كياد يكما مول كدمل كم معظم من مون اور يغبرو الله باب في شيبرا ايك يرمردكو ا بی کود میں لئے اس حال میں اعدرتشریف لارہے ہیں۔ کہ جس طرح بچوں کو بیارے کود میں افواتے ہیں۔ میں دوڑ کر حاضر خدمت ہوا اور آپ کے ہاتھ یاؤں کو بوے دینے لگا۔ اور تجب عل تھا۔ کدیدکون صاحب بیں۔اور بیکیا حالت ہے۔آنخضرت برمیرا اعدونی اعدیثه منکشف ہوگیا۔اور فرمایا بدا بوطنینه ا ہیں۔جوتمہارے بھی امام ہیں-اورتمہارے اہل ملک کے بھی امام ہیں۔ جھے اس خواب سے اسینے ہارے مل بری امید ہے۔اورایے اہل ملک کے بارے ش مجی (چانچدیدامید بوری ہوگی اور بد ملک حفیت کا گہوارہ بن کمیا )اور مجھےاس خواب سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی۔ کدامام اعظم ان حضرات میں سے ہیں ۔ جوابیے اوصاف طبع کے لحاظ سے فانی اوراحکام شرع کے لحاظ سے باتی ہیں۔اوران ہی کے ذریعہ قائم ميں- چنانجەان كولىكىر يلنے والے معزت پنجبر الله ميں- اگروه اپنے آپ چلتے تو وه باتی الصفت ہوتے اور باتی الصف علم فیصلہ بھی کرسکتا ہے۔ اور سجع بھی اور جب ان کو اہما کر چلنے والے حضرت يغبرك مويرتوه ويغبرك كابتاع مغت كادبد عانى المفع مرادر جونكه يغبراك برطا ك كوكي صورت فيس بن عنى ياور ب-كربيا يك اطيف رمز ب-(کشف انجوس ۸۲) الغرض ٩ ٥٨ ه من سلطان معزالدين سام غوري آئے اورد بلي تكسلطنت يرقابض مو كئ-اس وقت سے لے کرم ساتا ہو تک آ باس ملک کے حالات پڑھتے جائے محود فر نوی سے لے کر اورتكزيب عالكير بكسيداحدهميد برياوي تك آب كوك فيرضى فازى فاتح يا جابديس مع كا - كشمرك باره مل مورخ فرشته کے الفاظ بیہ جین ' رعایای آن ملک کلیم اجمعین حفی خرب ایر ( تاریخ فرشته ص ٣٣٧) اس ملك معير كرعاياتام كتام فق فد جب يرين اوراس فيل تاريخ رشيدى ك حوالے سے لکھتے ہیں-مرزاحیدرورتاری وشیدی نوشتہ کرمردم تشمیرتمام تنی ند جب بودہ اعد۔ (تاریخ فرشته ۱۳۳۷) حضرت عبدالت صاحب محدث دہاوی فرماتے ہیں۔ اهل الروم و ماوراء النهر والهند كلهم حنفيون. (تحصيل التعرف ص ٢٣) روم ہندوستان اور مارواء التبروالے تمام كتام حنى بي اور حضرت مجدوالف ان فرماتے ייטר سواداعظم از الل اسلام متابعان في حنيفة أعطيهم الرضوان \_ ( كتوب نمبر ٥٥ دفتر دوم ) برى جماعت احل اسلام من سے ابو منیفه کی مقلد جیں۔

خلوط کے جواب میں ایک بہت طویل خط لکھا ہے۔ اس میں جلد دوم ص ۱۱ ہر تحریر مرایا ہے۔ " مولانا محمد حسین صاحب مرحوم بنالوی ۔جو کہ غیر مقلدوں کے نہایت جوشیلے

Enthusiastic امام تھے اور عدم تقلید کے زور دار حامی اور ہندوستان میں اس کے پھیلانے

والے تھے۔اپ رسالہ اشاعت السنہ جلد دوم ص ۲۰ ص ۵۱ مص۵۲ ص۵۳ میں لکھتے ہیں۔ '' مکیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کہ جولوگ بے ملی کے ساتھ جمتی مطلق اور

مانیں برن نے جربہ ہے ہم تو یہ بات معلوم ہوی ہے۔ نہ جوتوں بے ن سے ساتھ ہمید کن اور تعلید مطلق کے تارک بن جاتے ہیں۔ وہ آخر اسلام کوسلام کر بیٹنے ہیں۔ ان میں سے بعض عیسالُ

ہوجاتے ہیں۔ اور بعض لاند بب جو کسی دین و فد بب کے پابند نہیں رہے اوراحکام شریعت سے فتق و خروج تو آزادی کا ادنی متجے ہوا۔ ان فاستوں میں بعض تو تعلم کھلا جعد ، جماعت مناز 'روز و چوڑ بیٹے

ہیں-سودوشراب سے پر ہیزنبیں کرتے۔اوربعض جو کی مصلحت دنیا دی سے نتی ظاہری سے بیچتے ہیں-ووفس محق میں سرگرم Active رہے ہیں۔ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں۔ ناجائز

وہ اس کی مس طرح مل ملائے ہیں۔ ماج مورج وروں وران کی جس سے ہیں۔ ماج مر حیلوں سے لوگوں کے مال خدا کے مال وحقوق کو دبار کھتے ہیں۔ تفروار تداوفیق کے اسباب دنیا ہی اور

میں بھثرت موجود ہیں۔ مردینداروں کے بددین ہوجانے کے لئے بیعلی کے ساتھ ترک تقلید بردا

ہماری سبہے۔''

حضرت بھی الاسلام نے جومولوی مخرصین صاحب کا واقعد کھا۔ بیتوان کے بوے تجربات کے بعد کا بعد کا ہے۔ کہ اللہ کا کیا اس کے بعد کا ہے۔ کہ

الهدى انتو نعشنل

مجیے تعب ہے۔ کہ آپ جیما مخص اور مقلد ہو ایعنی ہایں زور علم وفر است وقوت استنباط تقلید کے کیا معنی-اس بر معزرت نے ارشا وفر ما یا اور مجھے تعب ہے۔ کہ آپ جیمیا مخص اور غیر مقلد ہو' فقل مختمراً

ان پر رک سر اور کا کر ہے جب ہے کا ب بیات کی اور پر سراو کھا ہے۔ میں نے بید تصر بعض اکا بر ہے بھی سنا - اس میں بیسنا تھا۔ کہ مفرت نا نوتویؒ نے اخیر میں بید فرمایا کی تھا۔ کہ تھلید کے ضروری ہونے کے لئے آپ کے قول کے موافق جو میرے متعلق آپ نے فرمایا کی کانی ہے۔ کہ میں مقلد ہوں۔

مولانا ذکر یا شریعت وطریقت میں لکھتے ہیں کہ

المری ایک رفتی ورس جومظا ہرعلوم ہے فارخ ہوکرمظا ہرعلوم کے کتب فانے میں طازم بھی

ہو گئے تھے۔ گرقلت بخواہ کی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں مظاہر میں بخواجی میں ہت کم تھیں۔ ترک طازمت

کر کے علی گڑھ میں جاکرایک ڈاکٹر صاحب کے یہاں طازم ہوگئے۔ جواہل صدیث تھے جانے کے

تیرے جو تھے دن!ن کا میرے پاس خطا آیا۔ جس میں اپنی راحت آرام کی بہت تفصیل کھی تھی کہ

مینواہ بھی بہت معقول Suitable ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا بھی اپنی ساتھ بی کھلاتے ہیں اور

مینواہ بھی بہت معقول Suitable ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا بھی اپنے ساتھ بی کھلاتے ہیں اور

بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ گرمیں یہاں آکرایک بخت مشکل میں بھنس گیا۔ وہ یہ کہوہ رفتے یہ یں بعد

الرکوع کے بعدای حال میں کا نوں تک ہاتھ الفات ہوئے بحدہ کرتے ہیں۔ انہیں تواس کی عادت

ہے۔ اور میں جب اس طرح بجدہ کرتا ہوں توگر پڑتا ہوں۔ اور جب میں ان کو کہتا ہوں۔ کہمولا تا

ذرجے مین صاحب مولا تا ثناء اللہ صاحب کو آوی میں دفع یہ ین کے بعد ہاتھوں کا گرانا لکھا ہے۔ تو

ند رہے میں صاحب مولانا عاء القدصاحب لے قاوی میں رہے یدین نے بعد ہا ھول کا کرانا لکھا ہے۔ لو وہ بہت زور سے کہتے ہیں۔ کہ ہم مولوی نذیر حسین اور مولوی شاء الندے مقلد تھوڑ ہے ہی ہیں۔ اگر تھلید کرتے تو ابو حنیفہ کی کیوں نہ کرتے جو ان لوگوں سے علم میں عمل میں اور تقویٰ میں بہت زیادہ ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی حدیث دکھلاؤ' جتنا جلد ہورکوع کے بعد کے دفع یدین کے بعد ہاتھ کرانے کی

الشرقالي عنه كى روايتي متعدد من نقل كى تعيى ي جس من تومد كدرميان بخارى من فاذا رفع راء سه استوى حتى معود كل فقار مكانيه ب-بدجب بى بوسكا ب- جب التم ميموروك

🧳 تقليدا ما معظم ابوحنيفه رحمته الله عليه 🦫

مقدمداوج بی امام شعرائی نے قتل کیا گیا ہے۔ کہ امام ابوطنیف نے جن روایات سے اپ نہ بر کیلئے استدلال کیا ہے۔ وہ تا بعین جس سے افضل تا بعین سے لی جیں۔ اور ان جس سے کی کومبر بالکذب تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ اور اگر ریکھا جاوے کہ ان کے دلائل جس سے بعض چیزیں ضعیف بتائی جاتی بیں۔ تو بیضعف ان کے بعد کے راویوں جس پیدا ہوا۔ لہذا ریضعف ان روایات پراٹر انداز نہیں ہو سکا جن سے امام نے استدلال کیا ہے۔

اوہ تم بہت تفصیلی کلام امام ابو صنیفہ کے فقہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس میں نویں فائد سے میں کیا گیا ہے۔ اس میں ابن جمر شافی سے میں بید بیان کیا گیا ہے۔ کہ امام ابو صنیفہ کے فد جب کی بناء امور ذیل پر ہے۔ اس میں ابن جمر شافی سے نقل کیا گیا ہے۔ تہمارے لئے ضرور کی ہے۔ کہ علاء کے اس قول کا جوامام ابو صنیفہ اور ان کے اسحاب الرائے ہیں۔ کا مطلب یہ نہ جمحسا۔ کہ وہ اپنی رائے کو حضور اقد کی قلیلے کہ وہ اپنی رائے کو حضور اقد کی قلیلے کہ مست پر یا صحاب گر تھے وہے ہیں۔ کو نکہ وہ اس سے بالکل بری ہیں۔ کو نکہ امام ابو صنیفہ سے میں میں ہیں۔ کو نکہ وہ اس سے بالکل بری ہیں۔ کو نکہ امام ابو صنیفہ سے میں میں نہ ملے تو صحابہ کے قول ہے۔ اگر صحابہ میں ابور میں ابور کی تول ہے۔ اگر صحابہ کے قول سے۔ اگر صحابہ کے قول سے۔ اگر صحابہ کے قول سے بوادر میں ابور کی تول نہ ملے تو صحابہ کے قول سے بوادر میں ابور کی تول نہ ملے قو با ابور کی کو ان میں سے اس قول کو اختیار کرتے ہیں۔ جو اقرب الی القرآن و صنت ہوا در میں اپنے۔ اقوال سے با برنہیں جاتے۔ اور اگر محابہ میں کے کسی کا کوئی قول نہ ملے قو با ابور کی کو ان میں سے اس قول کو اختیاد کیا۔

میکہ خود اجتہا دفر ماتے ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں نے اجتہا دکیا۔

بعد ورد به در و علی ایک بین در و و صدی به دیم و در ایا که اگر حضوطان کی حدیث بنجی و امام عبدالله بن مبارک فرماتی بین کی امام صاحب فرمایا که اگر حضوطان کی حدیث بنجی و امر اکر محاب کی اقوال سے بین لیس محی اور ان کی اقوال سے باہر نبیں جائیں محی اور انام صاحب سے بینی مردی باہر نبیں جائیں محی اور انام صاحب سے بینی مردی ہے۔ کہ دو کہتے ہیں کہ دائے سے فتوی دیا 'حالا تکہ بی اور کا ان انکہ بی اور کی دیا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کی کو یہ جائز نبیں کہ دو کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے بی کے اور نہیں یہ جائز ہے۔ کہ احدیث میں مرائے سے بی کہ است کی کہ کے اور نہیں کہ دو گا بی رائے سے بی کے کہ است جو کے بی اور نہیں کہ دو گا بی رائے سے بی کھ کیے۔ البت جن جی کی سیار نہیں کہ دو گا بی رائے سے بی کے کہ البت جن جی کی سیار نہیں کہ دو تے ہوئے اپنی رائے سے بی کھ کیے۔ البت جن جی کی سیار نہیں کہ دو تے ہوئے اپنی رائے سے بی کھ کیے۔ البت جن جی کی سیار کی مسئلہ پر اجماع کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے بی کھے کیے۔ البت جن جی کی سیار کی مسئلہ پر اجماع کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے بی کھے کیے۔ البت جن جی کی مسئلہ پر اجماع کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے بی کھے کیے۔ البت جن جی کی سیار کی مسئلہ پر اجماع کے ہوئے ہوئے اپنی رائے سے بی کھی کی سیار کی

المدى المالك المالك المالك الكتاب والنه كوليس ك-ہے ۔ ایک فض نے امام صاحب سے کہا کہ قیاس کوچھوڑوسب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا- توامام ر کے دورہ اللہ علیہ ہوئے اور فرمایا کہ اوفلانے تونے بے موقع استدلال Argue کیا۔ ما سب الله تعالى الله تعالى كركم كوردكيا - جس كى وجد سے وه كا فر موكيا \_ اور مارا قياس توالله تعالی سے علم کے اجاع میں ہے۔اس واسلے کے ہم اپنے قیاس کو اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سنت اور محابدًة تا بعين كر اقوال كى طرف لونات بين- توجم تو اتباع عى كرد محرت بين \_ محر ابليس مدن کے کیے مدادی Equal ہو گئے؟ اس پراس فض نے کہا کہ جمعے علظی ہوگی میں تورکرتا ہوں-اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کومنور کر بے جیسا کہآپ نے میرے قلب کومنور کرویا۔ ابن حجر کی فرماتے ہیں کہ حنفیہ پر جو میاعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ احادیث صحیحہ صریحہ کی مخالفت رتے ہیں بغیردلیل کے تو اس کی اصل وجہ بہ ہے کہ معرضین (اعتراض کرنے والوں) نے ان کے ، قواعدادراصول کا مجرامطالعد بین کیا-اس پر منصل Detailed کلام کیا ہے جواد جز کے مقدمہ میں ہے-انہوں نے ریکہا کہ مجملہ ان کے اصولوں کے رہ ہے کہ خروا حدا کر اصول مجمع علیما (جن اصول

منت مشہورہ کے خلاف ہوتا۔
ان تو اعد سے امام ابو حذیفہ گل برات طاہر ہوگئ ۔ جوان کی طرف ان کے دشمنوں اور ان لوگوں نے جو
ان کے قواعد سے بلکہ مواقع اجتہادی سے سرے سے ناواقف ہیں۔ منسوب کردیئے ہیں ۔ کہ امام
ماحب نے خبرا حاد کو بغیر دلیل کے چھوڑا ہے اور یہ بات بھی واضح ہوگئ ہے کہ امام صاحب نے کی
صدیث کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس سے قوی دلیل ان کے پاس نہ ہو۔ علامہ ابن حزم
طاہری فرماتے ہیں کہ تمام حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ گانہ ہب یہ کہ ضعیف حدیث بھی
ان کے پہال دائے مقدم ہے۔

علامه شعراني" نفل كياب كشقيق بلى ففر ماياكه

"ام ابو حنیفد" نے زمانہ میں سب لوکوں نے زیادہ متی ہت ، درسب سے زیادہ عالم سے را اسے سے را اور عالم سے را اور سے نیادہ عالم سے را اور سے نیادہ عالم سے را اور سے نیادہ عالم سے را اور سے کی کہیں اور کوئی مسلما ای دقت کم نوائی نی رائے سے بھی کہیں اور کوئی مسلما ای دقت کم نوائی نی رائے سے بھی کہیں اور کوئی مسلما ای دقت کم نوائی کر ایے جا میں کراتے تھے۔ جب تک اپنا اصحاب کو اکٹھے کر کے ایک جلس نہ قائم کرتے اور جب اصحاب کو اسے کے مطابق ہے تو امام ابو بوسف و غیرہ سے فرماتے کہ ان کر نے اور جب وہ سالم فلال باب میں کھولو ۔ او جز میں میں معمون مفصل گزرا ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی مسلم آتا تو اور جب وہ ب ای کوئی مسلم کر را ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی مسلم آتا تو اور امام صاحب اپنی روایت و جس طرف روایات کرت سے ہوئی روایات کرت سے ہوئی اس کوافت ار فرماتے ۔

﴿ تَقْلَيْدُ تَحْمَى بِرَاشِكَالَ كَاجُوابِ \_ \_ \_ خَاصَ باتٍ ﴾

بعض لوگ اکثر بیافکال کرتے ہیں کہ تعلیہ تعمی کی دلیل لاؤ ۔ اگر چہ اس پر تعمیلی بحث کتاب کے دونوں حصوں ہیں مطالعہ فرما کیں۔ ہیں بہاں پرایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس ان اللہ افکال ختم ہوسکتا ہے۔ دیکھو کے فض سے مرادا کیے حقیقی فخض (real person) ہے اورائی کلی فخض ہے۔ آپ حقیقی فخض کو ذہن ہیں رکھ کرا شکال کرتے ہیں۔ اگر چہ تعلیہ شخص ہے مراد فن میں کھی (legal peson) ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی ذات کی تم کہ پوری دنیا ہیں کسی جگہ می فخص سے کہ اللہ کی ذات کی تم کہ پوری دنیا ہیں کسی جگہ می فخص کی تعلیہ ہے کہ اللہ کی ذات کی تم کہ پوری دنیا ہیں کسی جگہ بی فخص کی تعلیہ ہے۔ نقد خفی ہیں جگہ ا

الهدی اعتبار الرم علی کے حدیث ہے کہ مجتبدا ہے اجتباد میں اگر خطا کر ہے تو بھی اس کوایک اجر ماتا ہے اور فن معاف ہے اور اگر اس کا اجتباد درست ہوتو دو ہراا جر ہے ۔ لیکن علامہ نو وی مسلم شریف کی شرح میں اس صوبے نے تحت کھتے ہیں کہ اگر الل علم میں ہے نہ ہوا ور پھر بھی اجتباد کر ہے تو اس کو گناہ ہوگا ، جیرا کی حضور اقد س ملائے نے اس محض کے بارے میں جس کا سرزخی ہوگیا تم اور بعض لوگوں نے تیم کے جائے عسل کا مشورہ دیا اور حسل کرنے کی وجہ سے ان کا انقال ہوگیا تو حضور اقد س ملی کے فرایا تی کی ان بی لوگوں نے اس کو تی کے اللہ تعالی ان کو بھی موت دے۔

ان بی لوگوں نے اس کو تی کیا ہے۔ اللہ تعالی ان کو بھی موت دے۔

نیز فاوی ابن تیمیت میں ایک مشتقل مضمون اس سوال کے جواب میں کہ '' عبدالقادر حالا آ

نیز فآوی ابن تیمی میں ایک متعقل مضمون اس سوال کے جواب میں کہ'' عبدالقادر جیاانی افضل الا ولیاء ہیں اور امام احمد بن ضبل افضل الائمہ ہیں'' بھی قابل مطالعہ ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ جن کے نزدیک امام شافع کی تقلیدرائج Preferable ہے وہ اس پرکلیر Oppose نہیں کر سک جس کے نزدیک امام احمد کی تقلیدرائج ہے۔ ای طرح جس کے نزدیک امام احمد کی تقلیدرائج ہے۔ اس طرح جس کے نزدیک امام احمد کی تقلیدرائج ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس پرنکیر کرے جوام شافع کا مقلد ہے۔

لبذا ضروری برکہ جب کوئی محض تقلید کرے تو اس کا اہتمام کرے کہ جس امام کا قول اس کے نزد یک حق سے زیادہ قریب ہواس کی تقلید کرے اور اگر خود مجتد ہے تو اجتماد کرے اور جواس کے اجتماد میں حق ہواس کا اجاع کرے لیکن میضروری ہے کہ خواہشات نفس کا اجاع نہ کرے اور بغیر کا مے کلام نہ کر ر۔

مجع الاسلام حافظ ابن تيميد في ميمي لكها ب كه جولوك بيكمان كرتے بي كدام ابوضيف ا دوسرے ائمد عدا صحح كى خالفت قياس كرتے بيں اس في ان ائمه برزيادتى كى ادريال كامحض كمان بيا بوائفس ب-

امام ابو صنیفہ ی کو لے لیجئے کہ انہوں نے بہت ی احادیث کی وجہ سے تیاس کی خالفت کی اورائی میں کے بعد چند مثالیں لکھی ہیں۔ جس کی وجہ سے انہوں نے ان احادیث کی وجہ سے جوان کے نزدیک تقیمی قیاس کوچھوڑ دیا۔ (از شریعت وطریقت کا حلازم مولاناذکریًا)

**ሲሲሲሲሲሲሲሲ** 



ایک الکھی انتونششنگی برار ہے ذاکدان کے تو ے برحمل کرتے تھے۔ بہی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی گعی ایک الکھی برار ہے ذاکدان کے تو کے برائی کھی جہوتی کہ الن تھرات ہے جہوتی کہ الن تھرات ہے جہوتی کہ الن تھرات ہے جہوتی کہ الن تھرات کے قادی کے دلائل تو ہے کہ ماتھ موجود نہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ صدیمہ کی کتب میں سرہ بزار فادی صحابہ کراٹے کے موجود ہیں۔ لیکن اکثر بلکہ تمام کے ساتھ قرآنی آیات یا حدیمہ کا حوالہ نہیں۔ مدیمہ کی متعدد کما بول مصنف ابن الی شیب مصنف عبدالرزاق معانی الا الا اور کتاب الا الا وغیرہ مدیمہ کی متعدد کما اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ پھرام بخاری کی تعلیقات بھی ای قبیل ہے ہیں۔ جن میں محابہ کراٹے کی محابہ کراٹے ہیں۔ بھرام مطالبہ کر کھی تعلی اللہ بھر کہی نا دائے مقلد بن جاتے ہوادرای کو تھا یہ کہی ہوتے۔ جن کو مان کرتم لوگ بھی نا دائے مقلد بن جاتے ہوادرای کو تھا یہ کہی ہوتے کی کہی خبلہ کے ول کو مانتا ۔ ان قادی کو دیگر اصحاب موالہ کے کی جبلہ کے ول کو مانتا ۔ ان قادی کو دیگر اصحاب موالہ کے کئی جبلہ کے ول کو مانتا ۔ ان قادی کو دیگر اصحاب موالہ کے کئی ہوتے ہیں کہی ہوتے کے انتا ہو کہند سے یا مقلدتو کیا ہے موالہ کے کئی ہوتے کہیں تھا۔ کہا تھی اصحاب کراٹم دوسرے شہوں میں پنچی تو دہاں کے غیر مفتی اصحاب کراٹم دوسرے شہوں میں پنچی تو دہاں کے غیر مفتی اصحاب اور تا اجین ان کے مقلد بن گے۔ قدری بھی گاہ دوگی اللہ لکھتے ہیں:۔

در کھے شاہ دوگی اللہ لکھتے ہیں:۔

"ثم انهم تفرقو في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية"

" مجربی صحابہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تو ان میں سے ہرکوئی اپنے شہراور علاقے میں معتدیٰ بن کیا"

پھران کے شاگردان کرام تابعین عظام کا اپنے اپنے استاد کی نسبت ہے ایک علیحدہ تشخیص اور خمہب قائم ہو کیا اور یوں وہ اپنے علاقے میں امام بن گئے یہ بات شاہ ولی اللہ نے "الانصاف" ص 6 پہیان فرمائی۔

الم مفر الى رحمته الله فريات بين" -

" تعلید پر سب صحابہ گا جماع ہے کیونکہ محابہ هیں مفتی فتوی دیتا تھا۔ اور برآ دی کومفتی بننے کے لئے میں کہا جاتا تھا۔ اور یہی تعلید ہے اور یہ عہد محابہ هیں تو اثر کے ساتھ ٹابت ہے۔

"ان الناس لم يزالواعن زمن الصحابه رضى الله عنهم الى ا ن ظهرت المذاهب الاربعه يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من احد يعتبر انكاره و لوكان فالكاب باطلالا نكروه . (عقد الجيد - ص 36)

محابہ گئے زمانہ سے مذاہب اربعہ کے ظہور تک لوگ کسی نہ کسی کی تقلید کرتے رہے ہیں۔ اس کی خصص کا انکار کرتے ۔ کسی بھی معتبر محض کا انکار منقول نہیں۔ اگریہ تقلید باطل ہوتی تو دہ لوگ ضرورا نکار کرتے۔ اس کومزید واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

"فهذا كيف ينكره احد مع ان الاستفتاء لم يزل بين المسلمين من عهدالنبى صلى الله عليه وسلم و لافرق بين ان يستفتئى ذا دائما ويستفتئى هذا حينا بعد ان يكون مجمعا على ماذكرناه . (عقد الجيد م 39)

"بعنی زماندرسول الله اور دور صحاب و تا بعین سے تقلید تو اتر کے ساتھ قابت ہے۔ اور اس دور میں ایک شخص بھی مشر تقلید ندتھا۔ ان صحابہ و تے ایمی تقدو و چونکدالگ الگ مدون نہیں ہوئے اس لئے ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے ۔ البتہ ائدار بعد نے انہی کی روشنی میں اپنی اپنی فقہ مرتب کی ہے۔ جوان کے فقاوی پر مشتمل ہے اس لئے اب در حقیقت یہ تقلید بواسطا تمدار بعدان صحابہ کرام کی تقلید ہور ہی ہے۔ فقاوی پر مشتمل ہے اس لئے اب در حقیقت یہ تقلید بواسطا تمدار بعدان صحابہ کرام کی تقلید ہور ہی ہے۔ یہ بات ایسے بی ہے جیسے صحابہ کرام بھی انہی احاد یہ پر عمل کرتے تھے۔ مگر اس وقت کوئی بھی دواو ابخاری یا رواہ المسلم نہیں کہتا تھا۔ تو ان کا بخاری و مسلم کی طرف منسوب نہ کرنا صدیث کے نہ ہونے کی دلیانہیں ہے۔ ای طرح فقہ اور تقلید تو دور صحابہ بھی تھی کیکن اس کو ائمہ اربعہ کی طرف منسوب نہیں کیا حات تھا۔

﴿ دور صحابة مين تقليد كي مثالين ﴾

#### تقلید کی مثال نہبر 1

حضرت ابو بکر صدین کی بیعت خلافت کے وقت حضرت عرائے یہ قیاس فرمایا کہ نماز اہم العبادات ہے۔ اس امامت منزی جیعت خلافت کے وقت حضرت عرائے یہ قیاس فرمایا کہ نماز اہم العبادات ہے۔ اس امامت منزی و Pre-leadership کے لئے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر گومقر مفر مایا ہے۔ تو ہم امامت کبری وقیاس کر نے ان کوانیا خلیفہ تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکر گی بیعت خلافت کر لیا خلیفہ تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکر گی بیعت خلافت کر لیا ۔ بھر کی ایک صحافی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ حضرت عمر نے اس مسئلہ پر کوئی آ ہے۔ قرآ نی یا صحب نبوی تو پیش نہیں کی ۔ صرف اپنے قیاس سے یہ مسئلہ پیش کیا ہے اس لئے ہم اس کو تصویم نہیں کرنے نبوی تو پیش نہیں کی ۔ صرف اپنے قیاس سے یہ مسئلہ پیش کیا ہے اس لئے ہم اس کو تصویم نہیں کرنے

العدم العدد العدد المعدد المع

۔ ول وجان سے تول کر کے خلافت صدیقی کا علان کردیا۔

، مرک "کادرواز و کھول دیا ہے۔ اورموجود و غیرمقلد بھی اس اجتمادی مسئلہ کوشلیم Admiett کر

رے معرت ابو بر کو خلیفداول مانے ہیں ان کو بھی جا ہے کہ جب تقلید جائز نہیں تو خلافت مدیقی کے مدم انعقاد کا اعلان کردیں اور حضرت عمر اور تمام صحابہ مرام پرتقلید کی وجہ سے مشرک ہونے کا فتوی لگا

### تقلید کی مثال نمبر 2

"عن سالنم قال ستل ابن عمر عن رجل يكون له الدين على رجل آخر المي اجل فيضع عنه صاحب الحق ليجعل الدين فكره ذالك و نهي عنه " "جناب سالم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے سیمسکلہ بوجھا گیا کہ محفی کا دوسرے تحض پر کھے میعادی قرض واجب الا دا ب اورا صحاب حق اس میں سے کسی قدر اس شرط پر معاف كرتا ہے كدوه فيل از ميعاداس كا قرض اداكردے آب نے اس كوتا پندفر مايا اور منع كر

و کھیے حضرت ابن عمر نے اپن تا پندیدگی اور اس معاملہ کے عدم جواز پر کوئی حدیث رسول اللہ ا بیان مبیں فرمائی - مرف اپنے قیاس سے ان کواپیا کرنے سے روک دیا اور وہ لوگ اس قیاس وتقلید کے جوازي بهترين مثال بين -جوحفرات اسحاب كرام وتابعين عظام نے قائم كى ہے.

## تقلید کی مثال نمبر 3

" حغرت قبیمہ بن جابر قرماتے ہیں کہ ہم نماز کو جار ہے تھے۔احرام باندھا ہوا تھا- سامنے ت ایک بران لکا- میرے ساتھی نے اسے بھر مار دیا جس سے وہ ہلاک ہو کیا - بدوا قعد ہم نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا آپٹ نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کی طرف دیکھا - پھر پوچھا تو نے بیر پھر عمداً مارا تھا یا خطا؟ انہوں نے کہا مارا تو تھا۔عمداً تکر ہرن مار نے کا ارادہ نہ تھا اس پر حضرت عمر ے فر مایا تو نے عمد اور خطا کوجمع کر دیا ہے۔ اب ایک بھری ذبح کر کے اس کو گوشت فقرا ، پرصد قر کرو۔ سر  الهدى انتونيشنل المسكن الم مرف بحرى براكتفا كرنا مناسب بين بمين كفاره كے طور پرايك اونث ذرج كرنا جا ہے - حضرت مراق پية جلالو كوڑا لےكرآ ئے اور بے تحاشا كوڑے برساتے جاتے تتے اور كہتے جاتے تتے۔

"قتلت في الحرام ر سفهت الحكم وتغمض الفتيا"

" یعن تو حرم میں آل کرتا ہے چرمیرے اجتہادی تھم کو بے وقونی سمحتا ہے اور میر نے ہے کا تھا یہ ہے تھا ہے۔ اس جریم ۳۰ تھا یہ ہے۔ اس جریم ۳۰ تھا یہ ہے۔ اس جریم ۳۰ تھا یہ ہے۔

کاش کہ آج حضرت عمر ہوتے تو اجتہاد و تعلید کی مخالفت کرنے والے ان غیر مقلدوں کوای طرح کو دون سے پٹائی کرتے اورلوگوں کو پیتہ چل جاتا کہ غیر مقلدیت اور فقد و تیاس کی مخالفت کی سزاکیا ہے

#### تقلید کی مثال نمبر 4

"حضرت امام ما لک رئداللہ نے موطا میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوا بوب انصاری ج کے لئے انگے راستہ میں ان کی اور فی اللہ موسم نگل جانے کے بعد مکہ مرسہ پنچے - انہوں نے بیستلہ حضرت عمر ہے بوجہا - انہوں نے فرمایا کہ افعال عمرہ اوا کر کے احرام کھول دواور اسکے سال اس مجے کی قضا کرواور میسر ہوتو قربانی بھی دو-

# ﴿ قرآن وحدیث کے نام نہا دمبلغین کی کہانی انہی کی زبانی ﴾

واب مديق حسين خان غير مقلد لكيت إن

سز ماند فدر ہمدوستان میں مارے سب چھوٹے بڑے سرکارا گریزی کے فیرخواہ Well-wisher
سز ماند فدر ہمدوستان میں مارے سب چھوٹے بڑے سرکارا گریزی کے فیرخواہ باک تاہد کرتا ہے
رہے اورا کی ند ہب خاص پر جو باپ وادول کے وقت سے چلاآ تا ہے۔ جما ہوا ہے۔ (تر جمان و بابیہ)
قائدہ - ہند کے مسلمان جب جہاد کیلئے اگریز کے خلاف اٹھے تو اس کو فیر مقلدین ایا مفدر کہتے ہیں
یعنی دھوکہ کے دن کہ مسلمانوں نے اگریزوں کی انجھی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔

۔ بی دھولہ سے دون مد میں ورس سے برق میں میں موس سے بات ہوا ہے کہ جوائن وآ سائش اور آ زادگی اس اور بہی غیر مقلد الکھتا ہے۔ کتب تاریخ و کیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوائن وآ سائش اور آ زادگی اس طومت اگریزی بیس تمام فاق کو نصیب ہوئی ہے۔ کی حکومت بیس ندھی اور وجہ اس کی سوااس کے پکھ نہیں بھی گئی کہ گور خمنٹ نے آ زادی کامل ہر فد ہب والے کو ( مسلمان ہو یا ہندو یا اور پکھ ) عطا فر مائی ہے۔ جس کا اشتہار بوئی وجوم وجام سے ور ہار قیمری بیس بمقام وطلی جمع جملہ رو ساومعززین ہند میں رعایا کو سایا گیا۔ اور بوئی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ صرف کتاب وسنت کی ولیلوں کو اپنا دستور العمل مفہراتے ہیں۔ اور الحمل کے بوے بوئے ویہ ہونے سے عارکرتے ہیں۔

الغرض تعلید شخصی کوچھوڑنے کی اصل غرض انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیتا تھا۔اورمسلمان مجام کی تعلید شخص کا جہاد کو جہاد کو حرام قرار دیتا تھا۔اورمسلمان مجام کی تعلید شخص میں مشارق انسان میں میں مسلم کی تعلید شخص کے تعلید کرتا ہے۔ نہ حدیث نبوی اور نہ ہی اجماع است صرف او مرف ملک میں کو دیا ہے۔ نہ حدیث نبوی اور نہ ہی اجماع است صرف او مرف ملک میں کو دیا ہے۔

TOO DO DO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTO

علائے احتاف صفحہ میں فواب صاحب لکھتے ہیں تھلید کی تد بہب کی اس کنزدیک واجب نہیں وفاداری اور فیرسگالی اور فیرخوائی رفاء ہوام Welfare کے ان کوکوئی امر کھو فا خاطر نہیں اور اقرار وقول کو لورا کرنا اور ای عہدو جات برقائی رفائی کہ میاان کے دین میں سب فرضوں سے بڑا فرض اور حاکموں کی اطاعت بڑا واجب ہے۔ یعنی تھلیدا مام واجب فہیں انگریزکی اطاعت بڑا واجب ہے۔ میں میں میں واجبوں سے بڑا واجب ہے۔ یعنی تھلیدا مام واجب خیس انگریزکی اطاعت بڑا واجب ہے۔

ہم جن کے مقلد ہیں ان رائی جماعت فی تو کبا فیرخی ہمی الامام الاعظم کتے ہیں۔ان کواہام الاعظم کتے ہیں۔ان کواہام الاعظم کہنا شرک قرار پایا گر ملک و کوریہ کوسادی جماعت کی طرف ہے (بیالقابات دیے ہیں۔
کفور فیض کنور کو کین و کورید دی گریٹ قیمرہ ہمیر پارک اللہ فی سلطتھا ہم ممبر ان گروہ المحدیث اپنے گروہ کے کل اشخاص کی طرف سے میں دوالا کی خدمت عالی میں جشن جو کمی کی دل مسرت سے مبار کباد مرض کرتے ہیں۔ آپ کی سلطت میں جوانعت فرہی آزادگی کی حاصل ہے۔اس سے بیگروہ اپنا فاص نمیسرا شمار ہا ہوہ خصوصیت ہے کہ بید تمہی آزادگی اس کروہ کو فاص اس سلطنت میں حاصل ہے۔
منالا ف دوسر سے اسلای فرق س کے کہ ان کو اور اسلامی سلطنوں میں بھی بیآ زاد کی حاصل ہے۔ اس خصوصیت سے بیاتی نوہ کو اس سلطنت کے قیام واستحکام سے زیادہ مسرت ہادر ان کے دل سے مبار کبادگی سدائی دوری ماتھ نوٹر وہیں۔

## ﴿ قرآن، مدیث کے نام نہاد مبلغین کی خانہ جنگی ﴾

ہارےلائدہب (قرآن عدیث کے نام نہادوائی) بھی جیب ذہنیت کے مالک ہیں-رات دن یہ حضرات کہتے ہیں کہ تھلید کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں- حنی شافعی ماکل منبل ان کے اختلافات بیان کرتے ہیں اور پھر بر کہتے ہیں کہ ہم نے ان اختلافات سے تک آکری تھلید چھوڑی

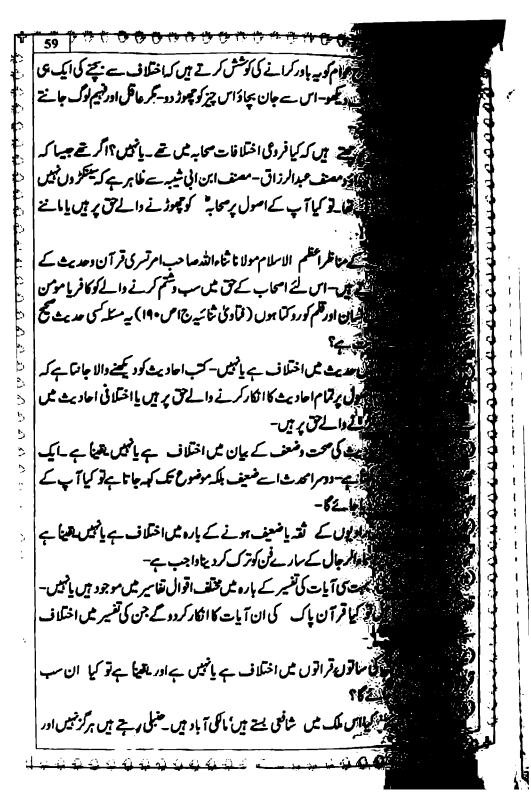

الهدى اخترنيشنل 🖰 🖰 س س جرة جرور جرور جي جرور جي مدين جي س مدين جي 🤁 جي جو يقينانېيں-كياس ملك بيس بمي حنى شافعي مناظره مواتم مي مالى صنبلى جنگزا مواسمي مالكي نے كوئى كتاب رسالہ حنیوں کے خلاف لکھا ہرگز نہیں تو جواختلاف اس ملک میں سرے سے موجود ہی نہیں اس ذکر کے لوگوں کودین سے بیزار کرنادین کی کوئی خدمدے ہے۔ تو کمی مخص کامیے کہنا کہ ہم اس اختلاف کا ودے غیرمقلد ہوئے میں کتنا برا جموث ہے- اگرآپ کی بیددلیل انکار تھلید کے لئے واقعی معقول ے۔ تو کیا منکرین صدیث کا کہنا کہ احادیث کے اختلافات کی وجہ سے منکر صدیث بنے ہیں۔ منکر ان محابرً كاكہنا كم محابث كا اختلاف كى وجد يهم في محابث الكاركيا ہے۔ان كى دليل اور آپ كى دليل می کیا فرق ہے۔ جبکہ و واختلاف موجود ہے۔ اور آپ کا بیان کردہ اختلاف سرے سے موجودی نہیں ( الكولك عل)-(٩) اگرانکارتھایدکاسب آئر جمتدین کا خلاف ہے قرآن وحدیث کے نام نماودا می اس ملک میں پیدا ہونے ستے۔جہاں جاروں غدامب موجود ہوں-حرمین شریفین می تقریباً ہارہ موسال ہے آئر ار بعد کے مقلدین آباد ہیں-ان کے مدارس ہیں-ان کی مساجد ہیں- ہرگروہ کے مفتی مساحبان ہیں-تحمر باره سوسال من وبان تو غير مقلد فرقه پيدانه هوا-بيدلانه بهب فرقه انگريز كي حكومت مين اس ملك ا مل پیدا ہوا جہاں آ تمدار بعد کے اختلاف کا نام تک نہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا یہ یرو پیکنڈ وسراسرجبوٹ ہے۔ (١٠) چر بجیب بات بدہے کہ آئمدار بعد کا اختلاف تواس ملک میں سرے سے موجود ہی نہیں مگراس فرقہ

پرنصف صدی بھی نہیں گزری تھی کہ یہ فرقہ عقائد کے اعتبار سے مرزائیوں نیچر ہوں محکرین صدیث اور دین بیزاروں میں بٹ گیا۔اور اندال کے اعتبار سے محمدی خزنوی روپڑی شاقی غرباء الجحدیث بھا عت اسلمین وغیر وفرقوں میں بٹ گیا۔اور یہ اختلاف ای ملک میں موجود ہے۔ان کو چاہیے کہ ان اختلافات کوتقریروں میں بیان کر کے اپنے فرقوں کا جمونا ہونا بیان کریں۔

\*\*\*

﴿ قرآن وحدیث کے نام نہاد مبلغین کے اختلافات ﴾

(۱) زیارت قور-مولانا ثناء الله فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والیوں پرخدا کی لعنت جمیعی میں انعت اٹھے نہیں سکتی ( ثنائیہ ۱۳۱۳ ص ۱۳۵ ج ۱) مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں عورتوں کو زیارت قبور کی اجازت ہے۔ ( ثنائیہ جام ۳۱۷) ایک مفتی اسے کعنتی کہتا ہے۔ دوسراعمل الحدیث

- 1. B B B B B B B

( قاوی ثنائیه ۱۳۲۸ مراهم مولا ناشرف الدين ميال غريسين جرابول رمع جائز ميس-ا ا کل سفر تین میل کرنا مولو نما زقعر کرسکتا ہے۔ ( ثنائیدج اص ۲۲۳) اگر کل سفر دس میل مولو تمرار، ۱۰- ن ترسی می در این کاردیک باره میل سنر پرتفر کرسکتا ہے۔ ( ثنائید م ۱۲۳) بر السلف اور محدثین کا مسلک بیہ کا اڑتالیس میل پر قفر کرے اس سے کم برنیس ۔ ( فأوى ثائية ثرقة م ال (۱۱) بِنماز كا فربواجب القتل ب\_ ( ثنائيم ٣٧٥) نه كا فرب نه واجب القتل \_ ( ثنائيج م ٢٢٧) ۱۲-مبعد کے محراب بنانا میبود ونصاری ہے مشابہت اور بدعت ہے۔ (اربعین محمدی محمد جونا کڑمی) مر (اثنائين ١٢٧١) می محراب بنانے جائز ہیں۔ ۱۳ - مارر کعتوں کے درمیانی قعدے میں بھی دور دشریف پڑھنے کا تھم مدیث میں ہے۔ ( ثائر ن ص١٦٥) جارر كعتول كے درمياني التيات ميں درووشريف پر هناجا برجيس۔ (ثنائية ١٥٥٥) ۱۳ - جو خنص حالت جنابت میں ہواس بر حسل فرض مودہ قر آن یاک کی تلاوت نہیں کرسکیا۔ ( ثنائية ج اص ٥١٨) الي حالت جنابت عن قرآن ياك كي طاوت كر مكما ب ( شائيا ۲۵س ۲۵۰۱) ۵-سرنگےنماز جائزے-( شائية جام ٥٢٣) مر نظے نماز کوست مجمنا بالکل غلا ہے۔ بلکداس کی عادت خلاف سنت اور بے وقو فی ہے۔ ( شائيرج اص٥٢٣) ١١- تحية المسجد كي دوركعت برص بغير مجد على بينمنامنع ب- (ثنائييج اص٥٢٣) اوج سائل من الم بر مناجاز ب\_ ( تائيرج اص ٥٢٠) تحديقه المجرمرف متحب باوقات ني من ندر ع-( عَاسِين ٢٥٥٥) ۱۷-جومقتری رکوع می آ کرشر یک بواس کی دورکعت تارنیس موگی-(فادی تاکیس ۱۳۵۰ می ۵۳۳ می جوفض رکوع ش آ کرشر یک بوا خادید صححه کے مطابق اس کی وور کعت مجع ب-اعادہ Revise ( فآویٰ ستاریہ جام<sup>ور)</sup> ۱۸- عیدین کے دو خطبول کے درمیان جیمعنا ست ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے خلاف سنت ہے۔ ( ثنائية ج اص ٥٣٥) ووضطع عيدين كے اور ان كے درميان بيشمنا خلاف سنت -

(ٹائیں اس ۵۳۷) ر افغاتے وقت رفع پرین کرنااس کے تھم میں مخت اختلاف ہے۔ ا جات می ہے۔ جو پر رفع پدین نہ کرے اس کی نماز ہاطل كى دفع يدين سنت باس كا تارك كافر ب- خدا كا دخمن ب ني كا ار ا المراه ب- (اثبات رقع يدين) بدرقع يدين نمازك زينت اجاع سنت محروم ب بدقسمت باور جار رکعتوں میں سونیکیوں اليدين) بدرفع يدين اتى ابم به كدجس طرح آ تخفرت كاف ن الدیا چینے دیا تھا۔ای طرح نورحسین گرجا بھی نے تارکین رفع یدین کو (اثبات رفع يدين) في مياحب توير العينين ك مسلك كواينا مسلك قرار ديا راكريد ناكمل الله کا کام ہے۔ کیکن اگر کوئی ساری محر بھی نہ کرے تو اس پر ملامت علی اس کے زک میں اواب بیں الا جیے ہر نماز کے لئے وضو کرنا المرات مي ترك وضو سے نماز برامني جائز ہے- محر (وضوير وضو) كرنے كا (نائيج اس ١٠٨) کی نشانی بیا ہے کہ بھی کیا کرے مجمی چھوڑ دیا کرے-( قاویٰ ثنائیے جام المان ماحب فراتے ہیں۔ رقع یدین سنت ہے۔ جسے جوتا ہین کرمجد میں فت ماز رد مناست ہے- جہال فساد کا خوف ہولوگ ناراض ہوں ان کے (ملخسأتيسيرابغاريجام١٥١) الناسا حب ان اعمال كى فرست بيان كرتے جيں \_جن كے فاعل پرا تكاركرنا النامة بين-وضويس ياؤل كامتح كرنا مردول كاوسيله لينا التحد حجوز كرنماز المنا معدرنا كرانا دونمازون كااكثما كرك برحنا مطرنج كميانا كاناكانا إبع 

(مدیدالمهدی جام ۱۱۸) ابدائع برین حداورد برزنی کے برابرموگ-ا ۲۰ منی یاک ہے جیسے تموک اور بند یاک ہے۔ (فآویٰ علائے حدیث ۳۳م ۳۳)منی چیٹاب یا ک طرح ایاک ہے۔ ( فآوکی علم کے صدیث جامی اس ٢١-كافرادرمشرك ك رويي معجد بنانانا جائز بان كاردييم مجدي لك في يس سكا-( فآوی علائے صدیث ج مس کیا وف-آج کل فیرمقلدین کی ساری بناوث اورآ بادی بی سعودید کے بینے سے ہے۔ جو ملیلی مقلد اور اور فمیرمقلدین کے ہاں مقلدمشرک ہوتا ہے۔کوئی غیرمسلم مجدکو واب اوردین کا کام بجد کرطا كالى سامادكرنا وابداواس كالعولكرنا جائزب-(فآوى ملائے مدیث جسم ۲۵ جام ۲۵) (۲۲) جس جگہ پہلے مجد ہواس مجد کو گرا کروہاں مدرسہ بلکہ بازار بنانا بھی جائز ہے-(نآوی علائے رہے ۲ ص۵۰) جومکان شری معجد بن جائے ۔اس بر دکا نیس یا (سوائے مجدہ گاہ کے اور کچھ منانا جائے ( فآولی علائے مدیث ج مس ۵) (۲۳) مسجد کے لوٹے ' ری' بالی' چٹائی' وری' فرش اوراس کی مرمت وصفائی یا تھیر میں عشر اورز کو ا (اوساخ الناس) كاخرج كرنا درست فيس كونكه مجدادراس كي ضروريات زكوة كے معمارف معوصة ی دافل کمیں (ج ۲م۸۵)مبحد کی مرمت تغییر یا ضروری سامان کا انتظام مصارف ز کو 5 یس آ جاج ( فآویٰ علائے مدیث ص۵۲ص۵ ۲۵ ج۲) (۲۳) ایک فخص نے ظہری نماز نہیں پر حم تھی وہ مجد میں کیا تو عصری نماز کھڑی تھی۔وہ ظہری نیت سے جا عت عصر میں شامل ہوگیا۔ اس کا بی فل نفس صریح کے معارض ہے۔ اس کئے غلا اور مردود ہے-(فاوی علائے مدیث ۱۲۸ م ۱۲۷ جوم) وہ ظہر کی نیت کرکے جماعت میں شامل ہوجائے۔او ربعد می عمر کی نمازالگ پڑھ لے بی صورت بہتر ہے۔ (572011) (٢٥) جمعہ كون زوال كوفت للل يزعنے جائزيں- (فاوي علمائے صديف ج مس ١٣٣) جعد کے دن زوال کے دفت نماز پڑھنامنع ہے۔ (قبآوی علمائے صدیث جہم ۱۳۳۳) (۲۷)-مبوق کے بیچے نماز پر منی مدیث سے مسکوت عنہ sillent ہے اور اصل سکوت عنہ میں جواز واباحت ہے پس جواز ۴ بت ہوا۔۔﴿ فَمَا وَيُ عَلَما ہے حدیث ج ۲ص۱۹۲) مبوق کی افتد او میں نماز برصناكس مديث من ثبوت تبيل -( فآولی علائے صدیث ج مص ۲۲۲)

ر المان المراد المول المراد ال ملے مدیث ج مس ١٣٠) بر بلویوں کی عارضی اقتدا عرب فراز یا جماعت سے اوا کر لیتی جا ہے برلوگ الل (قاویٰ علائے مدیث جہم ۱۳۳۳) الملام سے ہیں-رشتہ المیش کوئی حرج فیس۔ اله) عام فيرمقلدين بدكت بي كه برنمازكي برركعت عن مورة فالحديد هنا فرض ب محران كي آخرى معتر تنب بس حافظ محر كويموى في كلما بدري بحث مباده بن صامت كى مديث ب اوراس مرف ا باركادا جب مونا ثابت مونا ہے۔ (خمرالكلام ١٣٦٥) ان احاد يث عصرف يدثابت مونا ہے۔ كما يك ارنماز من ضرور قاتحه ردهن جائي- (خيرالكلام ١٣٥) يعنى سارى نماز ظهر من صرف أيك مرتبه فاتحه ٢٩- عام طور يرلا غرب بدكها كرتے ميں \_كر جوش امام كے يجيم سورة فاتحدند يز معاس كى تماز باطل ے- چنانجہ حافظ محر کو مراوی لکمتا ہے۔ ہماراتو برمسلک ہے ۔ کہ فاتحہ طلف الا مام کا مسئلہ فرومی احتلافی ہونے کی بناء پراجتہادی ہے۔ پس جو خص حق الامكان حقیق كرے اور يسمجے كه فاتح فرض يس خواه نماز مرى موياسرى افي محقق رعمل كرے - تواس كى نماز باطل نبيس موتى اور مارى محقق مى قاتى طلف الامام برنازش جبری مویاسری فرض ہاس کے محود نے سے تماز باطل موجاتی ہے۔ ( خبرالکلام سسس المام احركا وَلُقَلَ كِيا ہے۔ يدآ تخفرت مكت صحاب اورتابين بي الل جاز عن امام ما لك الل حراق عب المام ورى بير-الل شام بس امام اوزاى بير-الل معرض امام ليد بير-ان بس يكى في ايعض ک نمازکو باطل نبیس کہاجس نے جری نماز میں امام کی افتد اک اور قرات سک-(خرالكلام س٢٥) مجوهدسائل) \*\*\* انگریز اوراسلام دخمنی کھ عرب ایجنوْل کا ایک گروه برطانیه کیلیخ " حرب کا روایتی دوست" کا لفظ استعال کرتا تھا حالا تک درحقیقت وہ عرب کاروا تی وغمن ہے میاس لئے کہ جب سے برطانیہ بحیثیت مملکت وجود میں آیا ہے تو ای وقت ہے بی وہ سارے عرب اور مسلمانوں کا دشمن جلاآ رہاہے- برطانیہ بوری دنیا مسلمانوں کانحطاط Downfall اور کزوری کا سب ہے۔ چانچا گریز نے بی ہندوستان می اسلام کی اداثابت كاخاتمه كيااورانبول نے ى لوي مدى سے لے كرآج كك جزيره عرب كمشرق اورجنولى

ساحل براین سامراجیت قائم کرد کمی ہے۔اورانگریزوں نے ہی عدن حضرموت الحیات عمان مہیّ قلز بحرين اوركويت ير تبعندكيا\_اور باوجود يكدسامراج زهن كتمام صول سيسمث كيا بيريام اب بھی حرب اورمسلمانوں کو فلام منانے کیلئے انگریز ایک خطرناک پیٹی میں اپنے سامراج کی حفاظمہ برطا مواہے- اورا گریز بی نے عالمیر ببودیت کے مفادات کے لئے ترکی مس خلافت اسلامیر مائے ا فاتمد کیا۔ اور انہوں نے تی بہل جگ عظیم کے بعد حرب ممالک کی تعلیم کی محرانی کی۔ حالا تکد انگری معنف کااحر اف ہے۔ حرب اور غیر مقلدین ترکی کے خلاف اس الرائی میں ان کے حلیف تھے۔ لنووفها للدمن والك اورا گریزنے بی سرسال کے طویل مرصے تک حربیت اور اسلام کے دل معرب قبند کے رکھا۔ یہ عرصه حربیت اوراسلام کی عربی سے ضائع ہو کیا کیونکہ معراس طویل عرصہ بن ان حرب اوراسلای ممالك كامداد عاجز تقاجوزيادتي كاشكارته-اور الكريزيي نے سوڈان كومغرب كے خلاف خطرہ بجھتے ہوئے فتم كيا جبكه اس سے قبل عالمي يوديت نجد ش الحركمالاسلامية الشجاه كاخاتم كر حكى تقى اورا تكريزى في برطانيه ش يهوديت كى اثر ورسوخ اور مداخلت اور و ہال سے بورب اور امر مکہ تک سرایت کی راہ ہموار کی - اور انہول نے بی میود ک جموتی باتوں کی تقدیق کی اور 'ارض المیعاد اور' الشعب الخار' سے متعلق توراة کی بے اصل و ایمان لے آ ے۔ اور انہوں نے اسلام اور عرب برادری کے بارے می این میروی جذبات کی الی ترجمانی کی بس کے نتیجہ می فلسطین کا مظیم سانحہ پٹی آیا۔اورانہوں نے تی میہونی تحریکات کی ابتداء ی سے امداد اور حوصله افزائی کی۔ اور ان کی بجر ماند اخراض کو حاصل کرنے کیلیے اپنی تمام وانائیاں وقف کردیں۔ اور انگریزی مسلمانوں اور عربوں کی دولت اور ان کے ممالک کی پیداوار چاتے ہیں۔ تا کمایے لئے آسودہ اورخوشکوارز عمر کو معین منا کیں۔ادراس سلسلے میں وہ مسلمانوں ادر مربول میں سے اپنے غلاموں کو پٹرول کی مظیم دولت جرانے میں تعاون برآ مادہ کرتے ہیں۔ جال تك مئلة السطين كالعلق ب\_ واسسليل من من برطانيكان جرائم كاخلاصه يش كرتا موں۔جواس سانح کابا حث ہے۔ ۱- محومت برطانیے غداری Treason کی۔اور یہودکیلئ الومبر۱۹۱۲ءکوعالم عرب کے ول فلطین میں ان کے لئے ایک تو می وطن بنانے کا وعدہ کیا-۲- ببود کے ساتھ کئے ہوئے دعدہ کو پورا کرنے کی اصلی غرض سے اپنے آ پ کوفلسطین برنما کندہ مقرر

| 67       | - Marie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | -Y                                                                                           |
| لمول     | آفاق میں تھیلے ہوئے بورے عالم سے گرے بڑے میود بوں کیلے فلسطین کے دروازے                      |
| كريز     | ریے۔ چانچہ ۱۹۲۸ء میں ان کی تعداد چولا کو سے زیادہ موکئ جبداس سے عل ۱۹۱۸ء میں جب آ            |
|          | نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تھا تو ان کی تعداد تقریباً بچاس ہزار تھی۔                           |
| رماريه 📗 | م- فلطین کی ز من کاایک بهت برا حصد مجودکودے دیاجس پرانبوں نے انگر مزاورامر مکدےم             |
| 1        | ے آباد کاری ک                                                                                |
| _        | ۵- یبودی المجنی کو حامیم اور ایز مان کی سریمانی میں اس بات کی اجازت دیدی۔ کدوہ یبود          |
| ۍ کی     | منطقه تمام سیای اقتصادی تعلیمی صحت اور مسکری امور کی محرانی کرے ۔ جبکه حربوں پراس بات        |
|          | بندى لكادى كدودان امور مس كى ايسمعالمه من بحى رائد يس جوان سے براوراست خطق مو                |
|          | ان امور کی گرانی کی د مدداری صرف دو ملاز شن ایک اگریز اورایک بهودی می مخصر کروی -            |
| اكد      | ال- اگریزنے یہودکواسلحدادرآئی آلات ہے لیس کیاادران کواسلحہ کےاستعال کی تربیت دی۔             |
| فون      | ردل ببود جرائم بیشه Criminal مرومول بس تبدیل موجائے ۔جوالسطین بس عربول کا                    |
|          | ا بها ہے۔                                                                                    |
| ات       | ا - ایک طرف میردی ایجنی کواس بات براکسایا کدوه نمائنده حکومت کے اعمدا پی ایک حکوم            |
| ļ        | بنائے اور دوسری طرف عین ای وقت قلسطین کے آزادلیڈروں کوجلاوطن کیا-                            |
| ادی      | ٨- يبودكومرب إنى سے فائد وافعات كيشرياں لكانے اور مربوں كے اخراجات سے استے اختما             |
| 1        | ذرائع برحانے کے لئے مراعات دے دیں اور یہودی صنعت جس کی مصنوعات انہوں نے حرب                  |
|          | مشرتی ممالک پرتمونی تمیں کو بچانے کے لئے درآ مات پرمسول تیس نگادیا-                          |
| 1        | 9- این ساری فوج ' بری بیزے جملی جازاور فیک بعث ای بزارفر تی عرب فلسطین کے اتھاب              |
| ست       | فاتمد کے لئے جمع کے بھی کا علان انہوں نے ۱۹۳۷ء سے کیا تھا۔ بیا قدام فلسطین کو یہودی ریام     |
|          | یانے کی پالیس پر بطوراحتیاج تھا۔ پھرانہوں نے حرب حکومتوں کو دھو کہ دیا اور افتلاب کا ماستہ آ |
| تد       | ا بے حل تکا لئے کی امید ہر دوکا جس برانسطین کے حرب راضی ہوں۔ حالا کمدان کا مقصد سوائے و      |
|          | ا کر ارنے اور اطمینان کے ساتھ فلسطین کو بہودی متانے کی کارروائی کوطول دینے کے اور پھی تھا-   |
|          | ١٠- ادر جب انهول نے ديكھا كريمودكي قومي رياست ايك حقيقت بن كلي تو وه مسلك واقوام حمده        |
|          | لے گئے۔ تاکدہ میودی مفادات کے کافظ امریکہ کے ہاتھ ش رہے۔                                     |
| <br>     | 000000000000000000000000000000000000000                                                      |

| - 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ١١- اور١٥ من ١٩٣٨ وكلسطين سانخلاء على الحريز نام مربي شرحيف ياف طرية بيما اللمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ς,         |
| اور نوقدس من الاحيا والعربير بهود كي حوال كئا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ç          |
| ١٢- فليطين عن اين فري كرميجن من خفيف اور جماري الحدُ اورد مكرسامان اورخوراك تعابلا معاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ζ          |
| یدد کے حوالے کیا نیز سرکاری تنصیبات اور علاقے اور جو کھ ان کس کاغذات دستاویزات ریکارز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ζ          |
| اوردولت می دو جی ان کے حوالے کئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ζ.<br>ζ    |
| ۱۳ ای محرمان سیاست کو ملی جامه بینایا جس کا مقعد الل عرب سے خالی السطین کو ببود کے حوالے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (          |
| المنظم المراجع المنظم  | Ç          |
| سب بے جس کی دلیل ہے کہ ان کی بہت بدی کمیپ اگریز کے زمانہ میں یا امریز کی وجے اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <          |
| عبب ب الاستام المالية على المالية المريدة المالية الم | (<br>(     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (          |
| پٹاؤگزینوں کی تعداد ہزاروں میں جگہ جہاں سے جرت کی بمعماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ċ          |
| ۱۱٬۳/۱۹۳۸ میرار بیمان درقرب وجوار ۱۱٬۳/۱۹۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>(</i> : |
| • براد طبريار بل ١٩٣٨ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ζ          |
| ابزاد دیماره۱۰/۱۳۱۹۳۸۱۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ģ          |
| ابرار ساريس كاول ام الموزاور قالوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G          |
| مله کمانے کارب وجوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ζ          |
| کیعض دیهات (اپریل ۱۹۲۸ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          |
| البرار حاريام الدين عديهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (          |
| اور کو یہات یا فاک ۱۹۲۹ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ζ          |
| ١٩ بزار حيفا إقا صفادر بهت مار عقرب و جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ç          |
| جوار كويهات ١٩١٣ روح ١٥١٠ بريل ١٩٢٨ و٥٠٠٠ ١٥ (يعن أيك لا كه يهاس بزار ) لا اور مل وفول شير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ζ          |
| ادران کے دیہاتوں کودمری جگ مقیم کے موقع پر برد کوحالے کرنے کے بعد ۱۹۲۸ء جزل جلوب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠ <u>ر</u> |
| باتمول ادربي تعداد پناه كزينول كے نسف سے زياد و تعداد كے برابر بے۔جوجز ل جلوب (جوكم حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ζ          |
| اندن کی الیسی نافذ کرتاتھا۔) کے ہاتھوں اور رملہ کے علاقے حوالے کرنے کی وجہ سے اجرت برججود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ં <b>દ</b> |
| کے مجے۔ جیا کہ ہم ان کی اجرت کی تاریخ اپریل ۱۹۳۸ء کے زماندا محریز سے اس کا اعراز ولا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ζ.         |
| -∪ <u>t</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ζ          |

م ا- انگریز نے بلاد حربیہ میں اپنااثر ورسوخ استعمال کیا۔اوراہیے دوستوں اور کار ندوں پر دباؤڈ الا اور الملطين مي حرب كى الرائى كو خداق بنايا جو بحرميط سے لے كر كليج كل حرب براورى كے لئے عار كا باحث ہا۔ 10- اور فلسطین ش اینے پروردہ بیودی گروہوں کی حکومت کے قیام کے بعد اسکی اقتصادی سال اور وی امداد جاری رکی ۔ تاکماس کوایک زبرآ لود تنجر ک شکل میں بر حربی حکومت کے سینے میں محونیا جا سکے۔جیسا کہانہوں نے ۲۹ اکتوبر ۱۹۵ موکیا جس کے لئے انہوں نے یبود اور فرانسیسیوں سے ل کرایک بہت بدے مر لی وطن کے دل اور عرب براوری کی آرزوؤں کے مرکز ہرو پروار کی سازش کی - تواس کا نتیجه انگریز کے لئے مصیبت اور نقصان جبکہ عالمی یبودیت اور فلسطین میں اس کی مجرم ریاست کے لئے فاکدہ تھا۔اس کے باوجود برطانیمسلسل اپنی سرکشی میں بے برواہ ورب کے خلاف مظلم وحشت ش میرودیت کا حای اور ذاتی طور پرمیرونیت Jewish کا حای بلکه آس کا سیا خادم برطاني عرب اور يبود على اوازن كى ياليسى بامراركرد اب- بايمعنى كرمرب براورى ك یاس برمحیط سے لے کر طبیح تک کا طلاقہ جس کی آبادی ٠٠ المین ہے۔اسلحداورد مگر حربی سازوسامان زیادہ نیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انگریز نے میڈطر چھوں کیا کہ قوت کا تواز ن حرب کے مغاد الله عن كروريد كياب ووديدوكو بعادى الحديد يس كرت اي-قار کین آپ نے دیکھا کرروائی دوست کیے ہوتے ہیں؟ برطانیہ ہارے ساتھ میں معاملہ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں حرب اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے دھائیوں بلکہ مینکو وں سالوں برمحیط سیاہ تاریخ کے بیان کرنے ش مر ید کلام کوطول فیش دیتا جا بتا۔ بلک مرف یہ کہنے یراکتفا کروں گا کہ برطانیہ کیشدان سازشوں کے بیجے رہا ہے۔ جن کا متعمد حرب اور مسلمالوں کو دلیل کرتا ہے۔اور یکی وہ بہلا سبب ہے ہمارے ان تمام مصائب و مشکلات کا اور ان تمام چیلنجوں کا جومیں ہمارے حربی وطن کے دل かかかかかかかかかかかしたのでにあるからなから ﴿ آزادی مندمی آگریز کی بربریت ﴾ انگر بز مورخ ڈاکٹر ٹاکس ایل باوداشت یس لکمتا ہے کہ ۱۸ اوے ۱۸ ۱۸ ویک چودہ برار طاوکو يهانمي برافكايا كيا- مرسيدا حدخان مولانا محرحسين آزاده غيره كابوراخا عمان مرزاغالب كيلتام اعزاء اقرباء

ای دوران فتم ہوئے۔ یہ تمن سال ہمارے ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین سال ہیں۔ ایک مورخ لینو التواريخ على كفيتا ہے كديم بزارعلاء كوتخة دار بر معانى دى كى سات دن مسلسل قبل عام جارى رہا تام را کے بقول ولی کے ما عمنی جوک سے بشاور تک کوئی ورخت ایسا نہ تھا۔ جس برعلاء کی گرونیس نہ تفکیر موں-اگریز ملائے حق کوخزیر کی کمال میں لیبٹ کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے تھے -لا مور کی شاق ا مجديس محالي محرقائم كيا حمياتها اورايك ايك دن عن دودوسوها مرد محالي برانكاديا كيا-بيمورخ اعريزون كى يرير Barbarian كانتشر كيني موع كمتاب ركم في ايك دن دفل من ايك فيه من قیام پذیر تھا۔ امیا تک تیز بدیوکا بمبکامیری ناک سے فکرایا میں نے باہر جاکد یکھا تو مطوم ہوا کہ آم کے الگارے د کم رہے میں اور ان پر جالیس مسلمان علاء کے کڑے اتار کرڈ الکر جلایا گیا۔ اس کے بعد محر بالیس علاولائے مے اوران کے کیڑے اتار کرایک انگریز افسرنے ان سے کہا مولو ہو! جس طرح انیس آگ میں جلایا کیا تمہیں بھی جموعک دیا جائے گاتم میں سے اگرایک آدی یہ کہ دے کتم عاماء کے عداری میں شال نہیں تھے۔ توتم سب کوابھی چھوڑ دیا جائے گا ٹامن کہتا ہے جھے پیدا کرنے والے کی من نے دیکھا کہ چالیس لوگ آگ پرزعرہ مجون دیے گئے ۔اوران کے بعد مجرایا ہوا مرکس نے ز بان تک ند ہلائی بیتے۔ ہندوستان کے مابینازعلاء کرام جنھوں نے راہ حق میں دروناک موت تول کی م آزادی حق اسلام اورانسانیت کا دامن بیس جهوز ااور ابت کردیا که مرد حق ہامل سے ہرگز خوف کمانکے نہیں مرکٹا کتے ہیں لین ہر جمکا کتے کہیں (دارالعلوم جنوري تا ماريخ ١٠٠٠ واصفي نبر٩٩) ا نوث المدخوا تمن معرات البدئ كى ميدم مدايان فى اوزامريك كى بدمواشى اوراقوام تحده كى سفا كانقر داوول كى كروار في بيس كرتى كيكن وان مات مي للف بيانات F.M100 مريد يوسيل "انزويوز اوروز امد DAWN كا رسال ميرلد على علاء كرام رصرت كورم وبالغاظ عل تقيد كرتي وين يب جنهون في وين كيل الخالف שוליבולוני לא کو عالمی بہودی تریکسیا) ہوں تو مسلمان روز اول سے كفاركى عداوت عاصت اور ساز شوں كے شكار ميں عالم كفر انفرادى اور اجاع عطور پراسلام کے دوئن چراع کو بجانے کا اگر ش رہاہے ، یبودی موں یا عیسائی مشرک موں یا مجدی

، بریے ہوں یا طور کی نے اللہ کے بیسجے ہوئے سیے دین کومٹانے کی کوشش میں سرنہیں چھوڑی۔ برایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چ ھے کر اسلام اور مسلمانوں کو آگری 'جسمانی 'مالی روحانی ہرا متبار سے گرتھ پنجانے کی کوشش کی ہے۔لیکن موجودہ دور میں کفار کے دوفر تے ایسے ہیں۔جنہوں نے اسلام دشمنی میں ایے بیٹ ردوس کو چیچے محمور دیا ہے۔ اور اس سلسلے على ان كى جالوں اور سازشوں نے شيطان كے مرو فریب کو می مات کردیا ہے۔ بیدوفر تے یہوداور ہنود ( ہندو ) ہیں فصوصاً سلمانان یا کتان آج کل جس تھمبیرصورتحال سے دوجار ہیں۔ان کے چیجےان دونوں بد بخت تو موں کے نفیہ ہاتھوں کی کارفر مالی کی ے ذھی چھپی نہیں ۔اس تناظر میں اس بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کہ مسلمان ان کے آپس میں اتحادان کے لئے کام کرنے والی تظیموں ادران کے طریق کارکومجھیں مسلم معاشرے میں ان کے اثر ونفوذ ان کے کام کرنے کے طریقے کاران کے مروفریب اور عیاری ومکاری کا یردو جاک کیا جارہا ہے۔ ا جال تك عيما تول كاستله به ويسائول كى ملمانول سامل معاوت تاريخ عالم كمانتهاد سعذياده س زيادة ١٣٥٣ وتك تسليم كى جاكتى بيد مشرقى روى سلطنت يايا زنطينى سلطنت كي خاتم كي ساته السلي عيسائي مواداعظم کی قوت جاتی ری - معزت ابو بریره رضی الله عندے مروی شغن علیه صدیث: و قیصور لیه لم یکن ثم لافيصر بعده (ترجمه - تيمريت بلاك موجائ كى ال كربعد تيمريت كي وتنبيل موكى- )اس كى يوشن ٢- ابدواود كماب الملاحم باب خروج الدجال اورمنداحمد عن مرويات ابد بريرة عصعلوم بوتا ب كراصلى عيما كى بالاخرايمان لے كى كے-۳- يبل فع تسطنطنيه اور پرميليبي جنگول مي هبرتاك كلست نے توان كى كرنو ژكرر كودى باور بى كى كى عیمائیت بہود ہوں کی روعدی مولی۔اوران کے قرضوں میں جکڑی مولی دنیا ہے۔ ونیا میں یہودیت کے لئے کام کرنے والی تنظیمیں اور ان کی آلہ کار تنظیمیں بے شار میں۔جن کی تعداد لا کھوں سے متجاوز ہے ان تمام تعلیموں کی اہم ترین باڈی کا ایک نام آسانی کے لئے ہم جو یو کرتے ہیں۔ تاکہ آئدہ ای کا حوالہ دیا جاسکے۔ بیتام میودی سازشوں پرغور کرنے والے ماہرین نے تجویز کیا ہے۔ یبود ہوں کی اہم ترین تعظیم کا نام زنجری (ZINJRY) ہے ۔جو بین الاقوامی صورتی یہود ہت (ZIONIST INTERNATIONAL) کامخفف ہے۔ای اعلیٰ ترین ہاؤی کے تحت بلامبالد بزاروں يبودي تظييس كام كرتى بيں ۔جو دنيا كے بركوشے من يملى موكى بيں۔انسب کا احاط کرتا یہاں امکن ہے۔ تاہم ان کی الی درجہ بندی کی جاتی ہے۔جس مغور و کر کرنے والوں

| الهدى الله نيفنل ٢٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدى المدينة من المرابط المر |
| 0. 1.00   51   254   2   250   51   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   51   52   52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این-<br>1- گری (IDEOLOGICAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (POLITICAL)-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ADMINISTRATIVE)داتگای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-معاشرتی (SOCIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ملی (INTELEUAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6-رائنی(SCIENTIFIC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (CULTURAL)びぱ-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (RELIGIOUS)ع-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (STRATEGIC)-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (LOGISTIC) \$\frac{1}{2}-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان کی ذیل تھیموں کا تعصیل مذکرہ ایک وفتر جا ہتا ہے۔ جوسروست مکن میں تا ہم مشت از فروارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چدالی تعقیوں محر یکون اوراداروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو یا تو براہ راست بہود ہوں برحمتل ہیں یا جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے تعلقات بہود ہوں سے ہیں یا جنہیں بہودی کشردل کرتے ہیں یا جن پر بہود ہوں کا اثر ہے۔اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقت بیتمام تحریکیں معظیمیں اور ادارے بنیادی طور پر اسلا اور مسلمانوں کے خلاف مرحرم عمل بلکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| אין איצור דיט-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| براد راست مهودی تنظیمیں<br>(۱) اعربیشل جیش کاگریں(۲) اعربیشل زابنت لیک (۳) پری مادتح یک (۳) پوالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| را) امر ن بول و حرال (۱) امر ن راوست بدر ۱) بیری ماه رید (۱) وال موشد (۵) امر کل (۱) موشد (۵) اول کا درت امرائل (۸) جوش کلونل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و سے (۵) بودے امران (۱) بیش امران (۵) وقال بردے امران (۸) بین وقت امران (۸) بین وقت امران (۹) بین وقت امران (۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 ۔وہ اداریے جو یہودیوں کے زیراثر میں یا جنہیں یہودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کنٹرول کرتے میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يهال صرف دس مشبورادارول كانام دياجار إسبه در ندادارول كى كل تعداد ب مدووحساب ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(۱) اقوام متحده (۲) سلامتی کونسل (۳) انتربیشنل منی مارکیث (۴) انتربیشنل امثاک ایم پیشن (۵) عالمي مالياتي ننذ (٢) عالمي بيك (٤) اعربيعثل ريد كراس (٨) آس فيم (٩) ايمنسني اعربيعثل (١٠) مخلف لمني ميشل كار يوريشز 3 وه تنظیمیں جو مسلمانوں میں کام کرتی هیں۔ (۱) قادیانیت (۲) بهائیت (۳) پردیزیت (۴) اسمعیلی (۵) نصیری (۲) مسلم مکوں میں کام کرنے والى تمام كميونسك موهلسك (SOCIALIST) ر(SECULAR) نری محمکلک (FREE THINKING) (PERMISSIVE)よい زلى يند (PROGRESSIVE) نطى (RATIONALIST) انانی (HUMANIST)اورنام نهاداجتهادی تحریمین ادارے ملتے اور خفیلا جز اور کلب (2) اسلام کی مجے تھیموں اور حر کھوں میں واطل انفرادی حیثیت سے کام کرنے والے افراد اور (٨) مسلم معاشرے على انيسويں اور بيسويں صدى جيسوى على انجرنے والى تمام "باطنى "تحريكييں "تنظيميل اور ملتے (اس ک تاز مرز بن مثال مند کو برشای ب) (بکریفرب مومن) \*\*\* امریکن بولیفیکل سیرٹری اور البدی کی حمایت کھ ابتداءى سيكى فرديعا حت كااسلام كے خلاف آواز بلندكرنا خاصام كل موتا بورندمسلمان اس کے خلاف صف بستہ ہوجاتے؟ جس طرح کے قادیانوں کے ساتھ ہوا ہے۔الحداللہ اسلام مسلمالوں كودون ميں رائح ب-لهذا"كافر"اور" آسين كادهن" اتحدى مفاكى ساسلام اورالل اسلام كوزك كانجائك- چنانچدهلامسيولل في ملاح الجية على خالبالكما ب-كديمود يول في مينك كى كداسلام كونتسان كسطرح كنها إجائداس لئ كدبلاداسلام قرآن مديث يرداركما فرراً مسلالوں کی طاقت کا اٹھ جانا ہے۔ چانچہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت "کا قلف کھڑاجس کی

کو کے سے شیعیت نے جم لیا۔اوروہ کچھ مواجس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ کیا شیعد قرآن وحدیث پیش تہیں کرتے؟ کیا قادیانی قرآن وصدیث ہے ملل بات ہیں۔ کرتے-اوران کی سنت کے مطابق لباس اور پکڑیاں نہیں؟ ہالکل ای طرح" البدیٰ اعربیفن " والے تحقیق " جدت " آزادی ترہب اور اعمی تعلیداور قرآن وحدیث کا نام لے کر اہلسند و جماحت سے بعادت کا راستہ ہوار کرتے میں- کیا امریکداورلندن میں یہودی خرچوں پر ملنے والے بالکل ایسے بی امارے میں؟ جس کی ترتیب ہارے مدارس دیدی کی طرح ہے۔اوران میں ہارانساب پڑھا کراسلام کے خلاف محکوک وشبهات اور فرقد واربت پیدا کرتے ہیں۔ بیستشرقین کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ اور البدی اعربیشل کی "میدم"" باحی صاحب" کیاوہاں سے اسلامیات میں P.H.D نہیں کرے آئی ہیں؟ کیاوہاں اسلام پر حانے والے اکثر یہودی میں ہوتے ؟وہاں ےآئے والی مارے لئے برطانیے سے خروش لا کتی ا چنا بی فورفرہا کی ..... امریکہ ہیلینگل شعبہ سے نسلک ایک مورت (سزواز) ہے جس نے افغالتتان برامر یکہ کے حملہ کے والے سے حفرت مولا نافعنل الرحمان صاحب کے احتجاج بران ے بات چیت مجی کی تھی وواسلام آباد کے ایک دیل درسہ س آئی اوروبال برموجود حضرات کے سائے بات کی کہم لوگ' البدی انزیشن والوں کے ساتھ تعلق کو نہیں رکتے ہو۔ جس کے چھم دید گواہ بھی موجود ہیں۔ای طرح یہ بات بھی ذہن ش آ کرآ دی کو پریٹان کرتی ہے۔کمولوی صاحب ایک مجد یا در سکتی مشکلات سے تیاد کرتا ہے۔ لیکن "البدیٰ" کے کرشے د کھنے کمانہوں نے ینڈی اسلام آباد میں تین درجن سے زائدادارے کول دیئے۔ اور کراچی میں کروڑوں کامنصوبی شروع كيا \_اوران كي درس كي جكدة توسار موش الزراعينيل موش ايوان صدر F.M، ريديو ياكس الداركا كمر اوتا ہے۔ندکہ کی فریب کا گھرا!! ...... چوق باتن اوسکا ہے۔کہ ماری فلاقی بین مول۔ کین سوچ و بیارد کے والا آ دی ضرور بر ضروران سے دینی خلفشار کا شکار موجی جاتا ہے۔ ا-نا- کوئی پرنسم کے کہم پریٹان ہیں۔ہم کوغم صرف بد بی کا ہے۔ عوام کا ب فیرمسلموں کو اسلام باوركران كاب-باق مار عمات لا كوطالب علم زرتعليم اوروس بزاريخ الحديث مند صديث يربيش قال الله و قال الوسول شممروف بين مارے ياس جهادك طاقت ب-يورى دنیار پیلی مولی نہایت بی محلم "تبلیغی جا حت" ہے۔اورستاروں کے ما ندافقالتان کے طالبان ين-انعلاءكم كابدى، جعيت، سياى طاقت بع عقيم الرتبت تعوف ي عيدن بي -اسلام كا 

## واین جی اوز ک

محترم قارئین !این جی اوز پر مختلف <del>طریقوں نے بحثیں</del> مکالے اور ندا کرے جاری ہیں۔ شبت ہمی اور حتی نیمی جوحعرات اس کے رفاعی کا موں تھلیمی سرگرمیوں اور بے بس بچوں کے مسائل کے حل کرنے کی طرف د کھتے ہیں۔وہ حضرات ان کی مدح سرائی میں رطب اللمان ہیں ۔اور جو بھی ان کے خلاف بولتے ہیں۔ان برغم وغصہ کا اظہار کرتے ہیں۔اور جو حضرات ان برتھید کرتے ہیں۔وہ ند ہب اورمحت وطن بن كران كے خلاف بولتے ہيں-جہاں تك المادى اور رفا عى تناظر ميں ان كود يكمنا ہے۔ تو اس کے تو سب قائل ہیں۔ کہ دانتی ہے نان گوزمنگل آ رکنا تزیشن ادار مےمعروف العمل ہیں۔ لیکن ہم جس لم اور فرض کو مدنظر رکھ کر بات کررہے ہیں۔ بلکرونارورہے ہیں۔اس کو بھی توجددواوروہ بے۔ كه بهم مسلمان بي قرآن وحديث بهارا قالون منشورُ ضابطه حيات داخلاق ادردستور ب- جوبم مخض يا اداره مارےاس آفاقی قانون ادرہم کوجان و مال وعزت سےزیادہ پیارے اٹا شکی برعم خولش غلطیاں الکالے-اس کی دفعات براحتر اضات کرے-(اسلامی حکومت نہیں ہے۔ در ندایسے لوگ قل کے مستحق ہیں) ہم کوجتے ہے دے وہ ہم کوخزیے برے لکتے ہیں۔ مثلا قرآن کا اعلان ہے۔ چور کا ہاتھ کا لو تال كوقساماً قل كرو-اورواكوكم ما تعديركات كرسولى يرافكات ركموشادى شده زانى كورجم كرو- يرده کرو رسرے مام سزائی نافذ کرو کالے کافر جتنے اشکالات کریں مقلی دلائل Logical argumentsلاكيس-شوري كيس- جابة سان يعج اورز عن او يرموجات بم في بال براير ان مے میں ہنا - اگر یمی این می اوز اٹھ کراس کو ظالمات اور برانی سزائیس کہیں اور ہا قاعدہ احتجامی مظاہرے کر کے ساری موام اخباروں میں دیکھے تو کیا ہم چر بھی ان سے امداد لے کرخوش ہول وہ اماری بناديم مسماركري اورجمان سادادلي-

ہم کو دوسری پریشانی ہمارے فا عدائی سٹم کی ہے۔جس کی بربادی کے بیددر پے ہیں۔ الجمداللہ قرآن و صدیث پر قمل اور اسلام کی بدولت ہمارا گھر بلو نظام مضبوط ہے۔ سارے رشح محفوظ ہیں۔ چھوٹے بیزوں کی بات مانتے ہیں۔ ہبوی فاوند کی اور بہن ہمائی اور والد کی بات مانتے ہیں۔ ہوگی فاوند کی اور بہن ہمائی اور والد کی بات مانتے ہیں۔ ہوگی فاوند کی مذافر رکھ کراس سے ہو چھنے کو لازم قرار دیتا صدیث شاوی کی بات چیت کے دوران لڑکی کے جذبات کو مذافر رکھ کراس سے ہو چھنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور اولیا واور سر پرستوں کے مشورے پر زور ویتا ہے۔ چنا نچے حضور کا ارشاد ہے۔ کہ تکار نہیں مگر ولی کی اجازت سے اور ارشاد ہے۔ کہ جو کورت افیر ولی کے مشورے کے از خود شادی رجائے۔ تو اس کا

نکاح باطل باطل باطل ہے-(معلوق) لیکن میں این تی اوزلومرج کے لئے راستہ موار کرتی ہے-اس كے لئے واوت و تي ہے۔ لويرع(Love Marriage) كاصورت ش يورى يراورى كامزت كويك اين كى اوز تار تاركر كان كى مريري كرتى ب-"مائدكيس" تقريا بوفض جانا ب-تميرا مكله- بردے كا ب ورت كے لئے اليا برده كرنا واجب ب\_ جس مي اس كے حسن كى حاطت موادرمردول كأنظري الكي طرف شهيس قرآن كريم عل والايسديس زينتهن الا باظهر منها يا ايها النبي قل لازواجك اورمديث وليخرجن تفلات (ابن باجرش نيف) ہم کو محفوظ بردہ کی تاکید کرتی ہیں۔ آج کل مجموعی طور برجا دروں والا پردہ پردہ نیس پردے کے تام پر فائى ہے۔ حل كان اورديدى بدن سے چكى جاوري \_ الم خزال فرماتے ہیں۔وہ باردہ مورت جس کے ردے کی طرف نظری لیس ۔وہ بھی جنم میں بے بردگی کی سزایا ہے گی۔ بھی این جی اوز میڈیا پر فٹلف پر وگرا سرد کھا کر، نیم عریاں لہاس مورتوں کے بالول كى ب موده كتك تك وچست لباس اور ع فيشن اورتصوري عام كرتى ب-جوخالص منعوب بندی کے فحت ہور ہاہے نہ کہوہ اٹھاتی سے اور امارے وہ محام الناس جودین سے دور ہیں۔ ان کے مروں میں ہے بردگ ہے۔ وہ ابن می اور کی ان کارستانیوں کو کہاں فلد کہیں کے ۔ کروہ تورفا ہی کا مون سکولوں میں اور دستاری سکولوں کود کی کران کی تعریف کریں ہے۔ ان کو کیا غرض کداین تی اوز نے کیلے یا فی سالوں میں ہرے افغالتان میں طالبان کے دورے پہلے ساڑ مے جار لا کھ ميسائى ماديے- ياكتان على شفاخانے كول كراوكوں كوقاديانى مرزائى مارے ين-لوكوں كوكيا يرداه کہ بین ہمائی کا اور دیوی خاو ترکا گریان پکڑے اور ان سے ان خود ساخت حقوق کا مطالبہ کرے۔ جو آ دارگی کے سوا کھ میں میں این می اوز ند صرف مغربیت کھیلا رہی ہے۔ بلکہ وطن دھنی کی ساز شوں می مجی شریک ہے۔ ہمارتی ایجنی اسرائلی ایجنی موساد اورامری ایجنی ک آئی اے می انی سرگرمیوں کے فروغ اور منصوبوں کی پھیل کے لئے این جی اوڈ کا دید ورک بی استعال کرتی ہیں۔ ریکٹن مغروضے اندیشے اور وسوسے نہیں بلکہ حقائق ہیں۔اور اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ مختلف تعلیموں کو لیے والی رقوم کا آؤٹ ہوسکے۔اوراس آؤٹ میں افسرشاعی رکاوٹ ہے۔جن کی بیکات ادراولادی غیر کمکیوں کے لئے این فی اوز ک شکل میں ایجنٹ کا کردارادا کرری ہیں۔ بلکہ تھیلی دو تمن دھائیوں سے امیر اوم منعتی ترتی یافتہ ممالک نے ان این جی اوز کوسرکاری کام میں مداخلت کے طور پر

استعال کروا ناشروع کردیا ہے۔اورا مداد دینے کے لئے میشرا نظاعا کد کرنا شروع کر دی ہیں۔کہوہ ان رقوم کوفیرسرکاری اداروں کے ذریعے خرج کریں۔ تاکدوہ ان اداروں میں اپنی مرض کے آلد کار افراد ٔ شال کروانکیں۔جن کومقامی شرح کی نسبت دس ہے ہیں گنا زیادہ تخوامیں دی جاتی ہیں۔ تا کہ بیہ آلہ کار کزور ملکوں اور خریب معاشروں میں مغربی ثلانت کو اجا گر کریں جیبا انیسویں صدی میں عیسائی مشیزی نے انجام دیا تھا۔اس ملم کی این جی اوز مقامی خود انحصاری کوچیلنج کرتی ہیں۔ یہی این جی اوز اخلاتی اصلاحات کے بردے میں تمام مقامی معلومات اسمنی کر کے مغربی مکومتوں کو خطل کرتی ہیں۔جو کہ ہمارے سیکورٹی کے لئے خطرہ ہے۔ این جی اوز کے کارکوں کو باہر سے صرف امداد نہیں ملتی بلکہ ا بجند ابھی ملاہے- تاہم این کی اوز کا منشور دکھ ہے۔جس پراحتر اض نہیں کیا جاسکا جس نے عوام کو وعوے میں جلا کیا ہواہے-اسلامی اور شرقی معاشرے میں "محر" کاجو تصور ہے۔وہ بیار محبت سکون واتھاد جنظ اور بے خوفی سے عبارت ہے۔ یک این جی اوز اس تصور کو چکتا چور کرنے کے دریے ہیں۔جس سے مرود مورث ساس بہووالدین اور اولا دے درمیان میدان جنگ کا سال بن چکاہے۔ تی وی پس بدنام زمانه پروگرام' حواء کے نام' -'' گھر کی باتیں'' - فامدی صاحب ڈاکٹر فاروق اور مس رضوانه کا آنا کمی کا حصہ ہے۔ ای طرح ریڈ ہو پر مختلف زبانوں میں غیراسلای چیتلوائمی کا شاخسانہ ہے۔ بھی این جی اوز ہیں جوساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنیاد پرست اور تشد د پند ابت کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے ہیں۔ یہی این تی اوز مسئلہ کشمیر کے لئے کیوں سرگرم نہیں؟ سرب فوجی جب کوسود کے مسلمالوں پرتشدد کے پہاڑ تروا کراجماعی قبروں میں ڈال رے تھے۔ توبیکہاں تھ؟ ا قبال و بجور كول كرر با تعالويه كهال تعدي كياس وقت بجول كي حقوق كي عظيم نيس في عني اسلر ٥٥٠٥ء من يولس في جواسلام آبادك جامعه طعمة كدرك يردات كودهوى يول كر ڈیڑھ سو بچیوں کوزشمی اور بعض کو بے ہوش کیااس وقت بیاین جی اوز اور عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں کہاں تھیں ۔اسیطرح نوشمرہ ،تھر،بلوچتان اور سوات کے علاقوں میں جوزلزلہ ،سیاب، خشک سالی کے واقعات کےدوران کیاالرشید ٹرسٹ کرا چی ہی کی صرف ذمہ داری تمی ؟۔ای طرح الحےایے ہی عیسائی جوافراقد کے مخلف طاقوں می غربت سے ایٹایاں رکڑ رکڑ کرمرد ہے ہیں ان کوامداد کو ل فراہم نہیں كرتع؟ حراق برظلم جارى ب-الكول يح خوراك وادويه ند طنى وجد عررب إلى اور لا كمول بان بلب إبياين في اوز كهان سوكي موتى مين افغانستان مزارشريف مين آثه بزاريا في سومين طالبان كو

بے دردی ہے آل کیا گیا- ان کے سرول میں کیلیں تھونی گئیں- درمیان سے چرا گیا- اجما **کی قبر** بنادي عمى يمي اين على اوز افغالستان ميس لا كھوں افغانوں كوتو عيسا كى بناسكتى تھيس ليكن طالبان ﷺ لئے ان کی زہائیں محک تھیں۔اور طالبان کے ساتھ بہ حرکتیں کرنے والافنص جزل عبدالما لک جوفوراً این تی اوز کے باب مل امریکہ وی کی میا-جرائی کی بات بہ ہے کہ این جی اوز کے ملی س ووست وه حضرات ہوتے ہیں۔ جو جمہور عوام کی نظروں میں مفکوک ہوتے ہیں۔ مثلاً آ عا خالاً قادیانی البرل ازم کے حامی اورائم این اے اورائم بی اے کی بیکات جوائر کنڈیشنڈ کرول میں بیٹے غیر معمولی تخواین کے کر اسلام مسلمانوں اور مکی رازوں کا سودا کر کے مغربی فائی اور بے فیر پھیلاتے ہیں-ان سارے نقصانات کے باوجود آج کل پرویز مشرف کی حکومت این کی اوز کے تھ میں ہے۔اور مکومت میں کلیدی عہدوں پر فائز حضرات حکومت اوراین جی اوز وولوں کے مخواہ وار میں اور حکومت کو پہ مجی ہے کہ این تی اور فدکورہ بالا نقصانات کے ذمہ دار ہیں لیکن خاموش ہیں بلکہ ایک وزیر کا بیان سب اخباروں میں چھپا کہ ہم کواین جی اوز کے قابل احتراض مرکزمیوں کاعلم بیا لیکن ہاتھ ڈالنامشکل ہے دیکھیے مسلمان حکمرانوں کو!ای طرح کابیان سعودیہ کےایک دزیرکا آیا گا حرمن سے امریکہ امرائیل اور برطانیکو تکال باہر کرتا اب ہمارے بس کی بات میں۔ واود میخ تیفیر خدا الله کی زبان بو لنے والول کوجن کی برکت سے آج الل عرب مرول میں ایر ان كارشاد كرامي كالاج تبيل كراخر جوااليهودو المنصارى من جزيرة العرب يهود نساری کوجزیره عرب سے نکالو کین سارے عرب والے صبم بکم عمی فہم لا بعقلون ہیں۔اول وہ وقت دور نہیں کہ انہی بلوائیوں سے تک آ کر ہارے ملک کی طرح خالی ہاتھ بیٹے کراین جی اوز کے لئے کدا گری کارول ادا کریں مے ۔ اور اب تو دوسروں کو قرضہ دینے والے سعودی حرب نے اور مما لک ہے قرضہ لیما شروع کردیا۔اور میں تو کہتا ہوں کہ کس ملک میں این جی اوز کا آیاان کی بے عزتی ہے۔اس لئے کہاس سے پیتہ چلنا ہے۔کہاس ملک والے مختاج غریب اور مامکو ہیں۔الحمد اللہ یا کتان میں کس چیز کی گن نہیں-لیکن خائن اور بے ضمیر حکمرانوں نے اس کولوٹ لوٹ کر ڈیغالٹر کی صفا تک پہنچا دیا ۔ پچھاسلام کے نام لیوا بھی ہیں۔ جوسکولوں ہیں تالوں اور رفا بھی کاموں کے لئے ان سے اماد لیتے ہیں۔ یہ کول ندان سے امداد لیس جبکہ چوہیں جون ۲۰۰۰ء کواسلام آباد میں این تی اوز کے مك بمرك تين بزارس غنول كالبلاس موا-جنبول في جهاد علاء مدارس اوراسلام ك فلاف جو مندی زبان استعال کی اس پرتیمرہ کے لئے الگ مضمون درکار ہے۔اس میں سات نکاتی مشتر کہ

اعلامیہ جاری کیا گیا۔ان میں ایک نکتر بہتھا۔ کہر تی پند علاء (بعنی علاء سوم) اور اسلامی علوم کے روش خال سکالروں ( ڈاکٹر فاروق ،ارشاداحمر حقانی ، غامدی ،رضوانداوروغیرہ ) کوآ مے لایا جائے۔ اور واضح رہے کہ جس طرح این جی اوز مغربی لبرل ازم کا قائل ہے۔ اس طرح البدئ انزيشنل فرجى لبرل ازم كے قائل ہيں۔ كوتربا كوتربا ذباباز كذمبن بالممجنس برواز تاریخ کے اوراق کواہ ہیں کہ یہود ونساریٰ نے کس طرح مسلمانوں کا شیراز ہ بھیر دیا۔اوران کے مثالی و تاریخی اتحاد کو باره باره کردیا اوران کواپناز ریمکیس بنادیا۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا نای کمپنی نے تجارت اور کاروبار کے نام پر ندمرف مسلمانوں کی کئی صدیوں پرمچیط سلطنوں اور حکومتوں کو تبسنس كرديا بكه بورے مندوستان كو كوم بناديا جس كے برے اثرات آج كك قائم بيں۔اورائمى کے ہمان سابقہ فلطیوں کی سزا بھکت رہے ہیں-یاو کے حقوق ' بیروزگاری ماکلا لیبر Child labour ' ملک کی تعیر تو اور قلاح و بجود کے دلچىپ نعرول كے ذريعے بورين لاويدي سيكولراز لم يايائيت اور بدر آ زادمعاشره فاشي عرياني بِ حیاتی اور بے بردگی کے لئے راہ ہموار کرنا جا ہے ہیں۔تا کہ ایک طرف علیا واور دبی قیادت کا اثر ختم كيا جا يحكے اور دوسرى ملرف يور يي ومغربي طرز كا معاشره وجود ميں لايا جاسكے اوران آ زاد اورخود مخار مكوں كواسينے قابوش كيا جاسكے-اى مقصد كے لئے كئ فلاحى ادار ساور رفاى تنظيس قائم ہيں -جن كو" این جی اوز " یعنی غیرسرکاری تظییر کہا جاتا ہے۔ان اداروں کو ہرتم کی مالی امداداور تعاون دیا جار ہا ہے اور ڈالراور یا وُنڈ کے ذریعے ان کومنبوط کیا جارہا ہے۔ تا کہ خدمت خلق کے نام پرعوام کودھو کہ دے کر مال ایسٹ اللہ ایکنی کی تاریخ دحرائی جائے۔ ذیل میں این جی اوز کی غیر اسلامی سرگرمیول کی تفصیلات درج ہیں۔ جس سے بخو لی ان کی سازشوں کا پت چا ہے این تی اوز کو مالی الداد دینے والے اداروں ش ایک ادارہ اسلام آباد مں SNPO یعن سوس این جی اوز پروگرام آفس ہے۔جو ملک کے تمام صول میں این جم خیال این جی اوز کو مالی تعاون فراہم کرر ہا ہے اور ساتھ تل ساتھ ان کے ذہن والکر کواسلام سے بغاوت پر اکسانے کے لئے ندمرف زبانی ہدایات دے رہاہ، بلکھان کی ہرین واشک کرنے کے لئے مختلف حم كرسائل و جرائدى اشاعت مى بعى معروف بالقليتول كے حقوق كے نام برشائع مونے والے رسالے" کوائے انسان کا ہور" کی مالی اعانت یکی SNPO کررہا ہے اس رسالے کے ہر الهدى انظر نيشنل المن الله اور شعائر اسلام پر محلم کھلا حیلے اور پر طائفتید ہوتی ہے۔ پر پے کے مضا میں عقا کد اسلام اور شعائر اسلام پر محلم کھلا حیلے اور پر طائفتید ہوتی ہے۔ جون جولائی ۱۹۹۸ء کی اشاعت جس میں ''قانون رسالت ''کوخسومی نشانہ بنایا گیا اور گستان رسول کے لئے سزائے موت جود فعہ 295-25 کے تحت دی جاتی ہے۔اسے انسانی اور اقلیتوں کے اللہ محقوق کے منافی قرار دیا۔اور اسے انسانوں اور اقلیتوں بڑھلم وسم سے تعبیر کیا گیا۔

## عورت فائونڈیشن:

جوهورتوں کے حقوق کے نام پراین جی اوز کی سر پرئی کردی ہے۔ایک طرف مورتوں کے حقوق کی آواز بلند کر کے حقوق کی کے ایک طرف مورتوں کے حقوق کی آواز بلند کر کے تحریک نسواں چلارتی ہے۔اور ساتھ بی ساتھ توانین اسلام صوود اور فوج کو ختم کرنے کا مطالبہ کردی ہے۔مورتوں کے عالمی دن کے موقع پراسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ای تعظیم کی کوآر ڈیٹیلر نے صدود وقوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔اور رمضان المبارک میں لا ہور میں تمام این جی اوز کا اجلاس بلا کر پاک فوج کو ختم کرنے پر زور دیا۔(ملاحظہ ہو 'الا خبار۔اکو بر ۹۸ وروز نامہ اوصاف سارج ۱۹۹۹ء')

## هیومن رانٹس کهیٹی

جے عاصمہ جہا تلیر تای مورت چلار ہی ہے۔ جو پر طاشریعت پر تقیداور علم و مدارس پر فرقہ واریت اور دہشت گردی کا الزام لگار ہی ہے۔ اور ساتھ ہی عورت کو اسلامی معاشرہ سے بھٹکانے کورٹ میر جی اور الحدیرج (Lave Marriage) پر اکسانے کے لئے ان کو قانونی راستہ فراہم کرنے کی تک و دو کر رہی ہے۔ چند مہینے پہلے پٹا ور ش شریعت ہے۔ چند مہینے پہلے پٹا ورش شریعت بل اور طالبان کے ظلاف عور توں کے جلسہ وجلوس کا اہتمام کیا۔ کینیڈ اکی سفیرمہمان خصوصی تھیں۔ اس نے بل اور طالبان کے ظلاف مور توں کے جلسہ وجلوس کا اہتمام کیا۔ کینیڈ اکی سفیرمہمان خصوصی تھیں۔ اس نے اپنی تقریر میں شریعت کو مور توں کے حقوق کے ظلاف قرار دیا۔ اور اس کی راہ شی رکا وٹ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا۔

تمام این جی اوز نے ندمرف یہ کہ خدمت طلق اور ظاح و بہود کے نام پراپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پرفافی عریانی 'بحیائی اور عوام کولا دین کرنے کی مہم شروع کرد کی ہے۔ بلکہ ساتھ تی ساتھ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے دینی مدارس طاء اور طلبہ کو بدنام کیا جارہا ہے۔ اور ان پر بے بنیاد الزابات لگا کرعوام کوان سے بدخن کرنے کی کوشش کی جارتی ہے۔ اس مشن کو پایہ پھیل تک پہنچانے الزابات لگا کرعوام کوان سے بدخن کرنے کی کوشش کی جارتی ہے۔ اس مشن کو پایہ پھیل تک پہنچانے کے لئے صوبہ مرحدے ' رائیز'' اور' ساحل' نامی این جی اوز نے صوبے کی دیگر ۲۷ سرکاری تنظیموں کی مدد

ے ایک جعلی سروے کے نام ہے'' بچوں پرجنسی تشدد ایک تھین معاشرتی مئلہ'' کے عنوان ہے ایک ر بورٹ شائع کی۔جس میں دینی مدارس کوجنسی تشد داورلواطت کے افوں سے تعبیر کیا اور دیمی اسا تذہ کو ٤٤ فيصداس مس ملوث قرارديا \_اور مجراس ريورث كو اقوام متحده كاداري وييس " كوزيع عالمی سطح پرشائع کیا گیا۔ حکومتی ربورٹ کے مطابق لا موز اسلام آباداور کراچی میں میں این تی اوز کافی مضوط ہیں۔ جودین اسلام ٔ قرآن جمیدُ ایٹی پروگرام اور دبنی طبقہ کے خلاف زہر ملا پروپیکٹڈہ کررہے ہں۔اورابان کارخ صوبر مرمداور آ زاد تشمیر کی طرف ہے۔ بنجاب میں ۲۰۰۰ سے زائد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔اور سرحد میں بھی ان کی تعداد سینکٹروں تک پچھ چکی ہے۔ ان ہزاروں این جی اوز کے تمام تر اخراجات بیرونی مما لک سے پورے مور ہے ہیں۔اب یا کتان یں کل ستانوے ہزاراین کی اوز ہیں ۔ستاون ہزاررجسر ڈ ہیں ۔ ڈ حاتی لا کھ ملہ ہے۔ یا کستان کا کل جب بس ارب ہے۔اوراین کی اوز کو تیرال ارب بیس کروڑ دیا جاتا ہے لیکن خربت اپنی جگہ قائم ہے۔ آپا عازه لگائیں کہ یہ چیکہاں جاتے ہیں۔ان مما لک میں امریکہ برطانیہ جرمنی کینیڈا سوک اور د کیر بور بی مما لک سرفیرست ہیں۔افسوس کا مقام ہے کہ وہی مغرب جس میں حوا کی بٹی سب سے زیادہ مظلوم ہے۔سب سے زیادہ ناجائز اولا د بورپ میں پیدا ہورسی ہے۔طلاق کےسب سے زیادہ کیس وہاں یائے جاتے ہیں عورت کوسب سے زیادہ جنسی تشدد کا نشا شامی بورب میں منایا جارہا ہے۔ امریکی اخبارےمطابق ایک ہفتہ میں صرف امریکہ میں اکیس بزارخوا تمن کوزیردی جنسی موس کا نثانه بنایا جار ہا ہے۔ جرمنی کے موام بےروزگاری کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہیں۔ اس وقت جرمنی میں سر لا که افراد بروزگار میں بہی تو میں جوخود کی تھین معاشرتی مسائل کا شکار اور دہشت گردی کی ذمہ دار ہیں \_ائیس ایدزجیسی خطرناک اور مبلک بیاری کا سامناہے-معاشره اورسيد قبلب شهيد \_ سيد قطب هبيدا في كتاب" الاسلام والسلام العالى" من رقم طرازين:-"امريكه من انوى سطى كا حالمه طالبات كى تعداد ٨٨ فى صد تك بيديسوسال بهليك بات ہاب نعدی ہے بات لکل چک ہے' لبنانی اخبار اور مغرب کی فحاشی لبناني اخبار،،الا حد،،ايخشاره نمبر و ٦٥ بس امريكي كالجون ادر يو نيورسٽيون هي جنسي جرائم

الهدى انثر نيشنل كےسلىلە ھى لكىتا ہے۔" كەامرىكى بونغورستيوں ھى طلباء نے ايك مظاہرہ كيا جس ھى ان كانعرہ ﴿ اِلَّهِ كيمس الركيال جاسي اور مميش كرنا جاح بير - طالبات بمي يوغورش من تعيس - اجا كسرات أكم طلبہ نے دحادابول دیااوران کے مخصوص کپڑے جرائے۔ بو نیورٹی کا ذ مددارحاد شدیر تبعرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کداکٹر طلبہ اور طالبات جنسی مجوک کا شکار ہیں۔ " ایک روز نامہ لکھتا ہے" کہ ایک لا کھ مجل بزارنا جائز بچان فیرشادی شده لز کول نے جنم دیئے ہیں۔جن کی عمری، ۲ سال سے زائد میں اِ اكران تقيمون كوخدمت علق كااتنا جذبه اورفلاح وبهيودكا اتناشوق بيلة عراق كيموك وافلاس کے دیکار لاکھوں معصوم یے فلسطین کے در بدر شوکر کھانے والے پناہ گزین پوسٹیا کے مظلوم مسلمان میں و کالم کے مظالم کا نشانہ محمیری کوسووو وجینیا وافغانستان کے مصیبت زدہ عوام ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں بر کروز میزاکل اور جدید طیاروں کے ذریعے بمباری مور بی ہے۔اوران کے خون ے ہولی میلی جارہی ہے یہ بات روز روشن کی طرح حیاں ہو پکی ہے۔ کدیمبود و نساریٰ کی المداد پر چلنے والی سینظیس اورادارے اسلام طالبان اور پاکتان کے خلاف زہریلا پروپیکنڈ وکرنے فلاح وبہود كتام يرفافى عريانى اورب حيالى كوعام كرنے على معروف جيل لبذا امارى ذمددارى يدب كه بم تحريرو تقریراور تمام مکندوسائل کے ذریعے ان اداروں کی اسلام اوروطن دکتنی کے نایاک عزائم کوطشت از بام کر دیں- حکومت کا فرض ہے۔ کہ یا تو استحے مراکز اور وفاتر کوفی الغور بند کر کے ان پر یابندی لگائے۔ اور شریعت اسلامیہ قرآن وسنت اورآئین یا کستان کی خلاف ورزیوں اوران سے بغاوت کرنے بران کو سخت سے بخت سزادی ورندوہ دن دورنبیں کریاوگ عقائداسلام شعائر اسلام اور دین دینہ ہب ہے وام کو ہاغی کرکے یہاں اپنی متوازی حکومت بنا کر ملک و فرہب کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے-ادراہم کیا ابھی محکاراں مائی کوان این جی اوز نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔اور پورے دنیا میں پاکستان کے وقار کے بحرور این جی اوز کا طریقه واردات یا کستان کے دورا فیادہ خصوصاً صوبہ سرحد کے پہاڑی اور بسمائدہ علاقوں میں حکومت کی عدم دلچیں کی وجے این جی اوز کے نام سے ادارے چل رہے ہیں ۔جنہوں نے سادہ اوح مسلمالوں کے ایمان

لوثے کا تہے کرد کھاہے۔

ان كاطريقه كاريهوتا ب-كسب يبلي علاق ك بااثر لوكون كي عظيم بنات إي جس كاايك صدرتا تب صدراور جزل سکرٹری مقرد کرتے ہیں۔اوران کوسٹوں اور نہروں اورد مگر سمولیات زعر کی کی سیم زاہم کرتے ہیں'۔اب اس سکیم کے لئے جورقم منطور موجلے اس عقیم کے افرادی مرمنی کے موافق خرج ہوتی ہے-ان لوگوں کوکام کر نے کے لئے میں گاڑیاں اور قیش کی سیلیات بم منجالی جاتی ہی-موسا طبت کو کول کوان سیموں علی طاز شن فراہم کرتے ہیں۔اوران کے ہاں اگر کو لی تعلیم اند خانون مودا س ومعنول مخواه معروض من بحرتى كراكر بغيركى رشة دار كاسلام آبادلاكر المتول المتول ر فنگ دلاتے ہیں۔ جب ان کے معیار' کے مطابق ٹرینگ عمل موجائے تو والی لے آتے ہیں اوروہ علاقہ کےلوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں۔اوران کو مختلف طریقوں سے گراہ کرتی ہیں۔ جو عورتنی ان کی لازم موتی میں۔وه گروپ در گروپ مرول میں پھرتی رہتی میں عبی وه محریلوخوا تین کو کہتی میں کہتم کو ا کانے کے طریقے بتا ہے ہیں مجمی ان کو دستکاری سنٹر کھولنے کا جھانسددی ہیں اور پہال سک معلوم ہوا ہے۔ کدان پردہ تین عورتوں کے سامنے بورڈ پر حیاسوز تصویر تکال کر کھاتی ہیں۔ کہ ہم جمہیں خاور کے ماتھ کمنے کے طریقے ہلاتے ہیں۔ ادنیٰ طبقه ک مورتوں کوایٹ بے چوزے اور فیتی نسل کی مرغیاں مفت دلا کر بیکہتی ہیں۔ کمان کو مالا چند میتوں کے بعدہم بھاری معاوضہ کے بدلہ ش آب سے خرید لیس مےاورساتھ سیمی کہدی تی ہیں۔ کہم كب تك اسيخ خاوىدول يربوجه بن كردموكى \_اسيخ اىربهى كجه كمان كى صلاحيت بدراكرواس المريقس عورت کول ش مال کمانے کا داعیہ موجز ن rylncentive ہے ۔ مریمی پردہ تھی مورت مال کمانے کے لئے اور بھی مختلف ذرائع کے استعال سے در اپنے نہیں کرتی ۔ تو کل اس کا بردہ بھی ماک ہو کر بھی سركول اور بازارول كى زينت ب يرتجمي مختف يار ثيون من مرونظرة تى بي المرح سے بحيال كے ماتھا يان كابھى جناز ونكل جاتا ہے-دوسری طرف بیہ ہمدردادارے ان کےمفلس خادیم دل کے لئے بھی علاقے کی نوعیت سے روزگار فراہم کرتے ہیں۔مثلاً ان فریوں کواس تنظیم کی وساطت سے بعض کو بکریال بعض کو گائے اور د ہے اس شرط ےفراہم کرتے ہیں۔ کمان کے بیج پورے گاؤں کے مشترک ہوں گے۔ اور جوعورتیں حالمہ ہون ان ہے ہدر دی کا اعماراس طرح کرتے ہیں۔ کہ میتالوں کے توسط سے ان کو کی داواتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ ورت گرے لک کرنظارہ کرا کرخوداس کو مول کرے گا-ایک خطرناک حربدان کا بیمی ہوتا ہے۔ کہ پندرہ سے مجیس سال تک کے جوانوں کو مختلف ہنر سكمانے كے بہانے اس مراكز مل لے تے ہيں۔ جب سال درسال كے بعدد واوجوان كمروالي جاتا ہے۔تو بے شک منرلو سکے جاتا ہے۔لیکن ایمان واسلام کھو بیٹھتا ہے۔اب میں ایک خطرہ باتی ہے کہ

الهدى ابترنيشتل 🖰 🗗 🕏 🖒 🖑 🎨 🤭 🤭 وابس جاکردہ کواس نہریں جو افغانستان ہے ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے جب روس جا کروالی آئے والی بنوں کوشادی کی دوت دیے گھے۔ غرض **کی ادارے مواسات و ہوردی تع**اون دامداداور رفا ہی پروگراموں کے ذریعے مسلما تول کواسلام سے پرکشتہ کرنا جاسیتے ہیں ان جاذب نظر کاموں سے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکر ا ڈالنے میں کامیاب موجاتے ہیں یا محرفاص وعام کی مدردیاں ضرور عاصل کرتے ہیں جس کے بعدوہ اسینے راستہ مس کمی تم کی رکاوٹ کومسول بیس کرتے - کونکداین جی اوز والے ممبرشب کے لئے مقای نوگوں میں بااثر شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں اوران کے باتھوں اپنے پردگرام کوروت ولاتے میں اس الرح فطرت انسانی معمولی منصب کوا یمان سے بے خبر موکر تبول کرنے برآ مادہ موجاتی ہے جبکہ جا ہے توبی تھا۔ کہایے ایمان اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا اور ایمان کے لئے معزو تقصان ده فابت موفي والى دولت ومنصب كوياؤل كى نوك معلمراديتا - اور يكى اوك بعض علاقول یں این جی اوز کے نام سے بعض علاقوں میں آ عا خانیت کے نام سے اور بعض علاقوں میں دوسرے رقع ادارول کے نام سے کام کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ سلمان بدرین اور يحابومائ-امادان کوکمال سے لتی ہے؟ بیابیادل دہلا دینے والاسوال ہے کہن کرآ دی کے موش وحواس اڑ جاتے میں اور وہ یہ کدید قم بعض اوقات ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والے ان کودیے میں یہ وہی رقم ہوتی ہے جو حکومت یا کتان کے ذمر قرض ہوتا ہے کتے افسوس کی بات ہے کہ "اسلامی جمہوریہ یا کتان "كا پيد مسلمالون اوراسلام كى يخ كى كے لئے استعال ہوتا ہوائ طرح اور طريقوں سے بحى ان كو رقم آتی ہے۔ جس کی تفصیل کرز رحی اور بیسب کی حکومت کی محرانی میں ہوتا ہے۔اسلام اور دین دشمن این تی اوز کے مقابلہ کے لئے محب وطن اور دیدارلوگوں کول کرسوچتا جا ہے۔ اگر بیطوفان ای طرح جاری رہاتو یہان فیاشی ومریانی اور بدمعاشی کا وہ ریلا آئے گا جس کورو کناکس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس وقت ضرورت با يك الى رفاى اورفلاح يعظيم كى جوفريب اور بسما عروسلما نو س كى مالى مد ويمى كر اوران ك عقائدوا عمال اورا خلاق وتهذيب ك تحفظ كابير البحى افعائ \_ (بشكر مي فرب مومن) اورالحدولله علاء كرزي كراني الرشيد فرسك اورالاختر فرسك في ووكام كر كرد كهاد يع اوركر رہے ہیں۔جودی مغربی این جی اوزملکر بھی پاکتان میں نبیس کر سکتے ہیں۔مثال کے طور برہم مرف پانچ سال کا کردگی پیش کرتے ہیں۔انہوں نے صرف یا پنچ سال میں میڈیکل کمیس کلینکس

ر ایک کلینکس کے دریعے گیارہ لا کھافراد کا علاج کیا۔ سوالا کھافراد تک کھانا پہنچایا۔ سر ہزار بیوداؤں کو كير ، وربرار يواول كوسلا في مين من برارافرادكور بائش، اعساجد في فير، مياره مساجد ك مرمت، پیاس مکاتب کولے، ایک سو پیاس دیشتہ بپ، ۱۱۸ کویں، ۱۲ کروڑ ۱۱ کوا برار چارسو رروب كرابانيال كركم الكافراد تك كوشت كانجايا و يكرر قابى ادارول كيماته 10 كروژروب كا تعاون كيا- خيمه يس وك الكافراد تك خوراك بهيايا اللهم زدفزد. اب دیگراین جی اوزسوچس اورخور کری که مارے ملاء کے این جی اوز نے کتنا کام کیا۔ اورآپ نے کتنا کام کیا اوراپ کے عزائم کیا ہیں۔ چنا ٹی عزائم کے حوالے سے ایک مثال لے لیجئے۔ تمبردو ہزار یا نج میں ایک افی پیشل کمینی کو ایک او جوان کی ضروردت تھی ۔ ثبیث ہوئے۔ تیرمویں بوزیش از کی کی تھی ۔ اور باق الركوں كى اندن سے خرآئى كا كرآب كے ياس ايك لائن لاكا اور ايك نالائن لاك آت كا ان میں ایک نالائل اڑ کی کو لے لیں۔ اوراز کے کوچھوڑ ویں۔ ﴿ این جی اوز علماحق کے خلاف اس کے محاذ کا طریقہ وار دات ﴾ اسلام ایک آقاتی ند مب ہے۔ جوابے بیروکاروں کو ہردور میں ہرموڑ پر سی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تا کہ وہ گمراہی ومثلالت اور جہالت و فمفلت کے خطرناک سیلابوں اور طوفا نوں سے محفوظ و مامون ر ہیں۔اور قول صادق اور راہ حق پر قائم ودائم رہیں۔ جولوگ اسلام سے مظر اور صراط متلقم سے مطلح ہوئے ہیں ۔وہ کی بھی صورت اور حالت میں دین اسلام اور عالم اسلام کے خیرخواہ اور دوست نہیں ہوسکتے۔ وہ ہر قیت پرمسلمالوں کواسلام سے مخرف کرنے اور مراہ اور بدراہ کرنا جا ہے ہیں مجمی تو بدلا اور مملم کھلا اس مقعد کو یانے کی کوشش کرتے ہیں ایکن جب ناکای موتی ہے۔ تو پھر خرخواہی ' خرسگالی اورووی و مدروی کے دکھی اور دلفریب حیلوں بہانوں اور جالوں سے ان کواپنے جال میں منانا عاج إن اوريه دوسراحربدزياده كامياب --لمحوں نے خطا کی-تاریخ کےادراق گواہ ہیں۔ کہ یہود ونصاریٰ نے کس طرح مسلمانوں کاشیراز ہجمیر دیا۔ادران کے مثالی و تاریخی اتحاد کو بارہ پارہ کردیا اور ان کوانیا زیر تکس بنادیا۔' چند صدیوں کی بات ہے کہ ایسٹ اللياناى كمينى في تجارت اوركاروبارك نام برند صرف مسلمانوں كى كى صديوں برميط سلطنوں اور حکومتوں کوجس نہس کردیا ہلکہ بورے ہندوستان کو محکوم بنادیا جس کے برے اثرات آج تک قائم ہیں۔

اورائمی تک ہم ان سابقہ غلطیوں کی سزا بھکت رہے ہیں-موجوده دورا درعمر حاضر میں بھی ان طاخوتی تو توں اورصیونی طاقتوں نے مسلم قوم کومجور ومطائج رکھا ہے۔چونکہ اب سوویت ہونین کے خاتمے کے بعد مغربی اقوام اور تغربیہ طاقتوں کومسلمان اپناؤ وثمن نظرة ربا ہے-اين اس حريف كو برسطى پروه كلنا جاتے ہيں۔ فلج كى جنك ميس بم اس كا بھي مثام وكريك ين . اب مغرب كى نظر اسلام ك نام ير بنے والے ملك لين باكتان اور امار اسلامیه افغانستان می طالبان کی شرعی اور اسلامی خلافت بر کلی ہوئی ہے۔ان ووثوں اسلامی ریاستو کووہ اپنے پنجہ استبداد میں دبانا چاہتے ہیں۔ تا کہ اے اپنا غلام اور تالی بنایا جاسکے اس مقصد کی خالج انہوں نے ایسا طریقہ اپنایا ہے جونہایت عجیب وغریب اور غیر محسوس ہے سب سے بہلے وہ طالبان إ محومت پرانسانی حتوق کی پامال اور دہشت محردوں کی سرپرتی کا الزام لگاتے ہیں۔اور پاکستان پہل ویندارطبقوں اور فدہی ملتوں کے وقار کو بحروح کرنے کی فدموم کوشش کررہے ہیں۔ تا کہ موام کا ان سط احماد المصبائ ادربين الاقواى ادرعوا مي مطميرانساني حقوق بنيادي حقوق نسواني حقوق أقليتون يم حوق بروزگاری جائللہ لیبر Child labour ملک کی تغیر نواور فلاح و بجود کے دلچسپ نعرون كة ريع بدين لا ويدف سكورازم يا يائيت ادر يدرة زادمعاش فافى مريانى بديا لى اوري پردگی کے لئے راہ ہموار کرنا جا جے ہیں۔ تا کہ ایک طرف علاء اور دینی قیادت کا اثر فتم کیا جاسکے اور دوسرى طرف يوريى ومغرلي طرز كاسعاشره وجود مل لاياجا سكاوران آزاداورخود عار مكول كواية كالم هل كياجا سكے-اى مقصد كے لئے كى فلاحى ادار باورر فائى تنظيميں قائم بيں بن و اين جى اوز ، يعني ا غیرسر کاری تنظییں کہا جاتا ہے۔ان اداروں کو ہرتنم کی مالی ایدادادر تعادن دیا جارہا ہے اورڈ الراوریاؤ عل کے ذریعے ان کومنبوط کیا جارہا ہے۔ تا کہ خدمت خلق کے نام پر حوام کو دھو کہ دے کریماں ایسٹ ایڈ كميني كى تارىخ دهراكى جائے-ذیل میں این تی اوز کی غیر اسلائی سرگرمیوں کی تضیلات درج ہیں۔ جس سے بخو بی ان کیا سازشوں کا پند چل ہے ۔این جی ادر کو مال امداد دینے والے اداروں می ایک ادارہ اسلام آیاد میں SNPO یعن سوئس این تی اوز پروگرام آفس ہے۔جو ملک کے تمام حصوں میں اینے ہم خیال این جی اوزکو مالی تعاون فراہم کرر با ہاور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن وگلرکواسلام سے بعاوت یر اكمانے كے لئے ندمرف زبانى بدايات دے رہاہ، بلكدان كى يرين واشك كرنے كے لئے مخلف م کے رسائل و جرائد کی اشاعت میں بھی معروف ہے ؛ اقلیتوں کے حقوق کے نام پرشائع ہونے

والے رسائے" تواع انسان لا مور" کی مالی امانت یکی SNPO کردہا ہے اس رسالے کے ہر ے کے مضامین عقائد اسلام اور شعار اسلام پر مملم کھلا حلے اور بر ملاتھید موتی ہے۔ جون جولائی (1998ء کی اشاعت جس مین اون رسالت م کوخصوص نشانه بنایا حمیا اور مستاخ رسول کے لئے سزائے موت جود فعہ 295-C کے تحت دی جاتی ہے۔اسے انسانی اور آگلیتوں کے حقوق کے منافی قرارديا\_اوراے انسانوں اور اقليتوں برظلم وستم تي تعبير كيا حميا-﴿ عورت فا وَ تَدْ يَشْنَ ﴾ جومورتوں کے حقوق کے نام براین بی اوز کی سریرتی کر رہی ہے۔ ایک طرف مورتوں کے حقوق کی آواز بلند کر کے تحریک نسوال چلارتل ہے۔اور ساتھ بی ساتھ توانین اسلام مدود اور فوج کوشم کرنے کا مطالبہ کررہی ہے۔ حورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں یارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ای تنظیم کی کوآ رڈیٹیٹر نے صدود وقوانین کوختم کرنے کا مطالبہ کیا۔اور رمضان المبارک میں لا ہور میں تمام این جی اوز کا اجلاس بلا کریا ک فوج کوفتم کرنے برز وردیا۔ ( لما حظه مو الاخبار - اكتوبر ٩٨ وروز نامه اوصاف الرج ١٩٩٩ و) \*\*\* ﴿ ہیومن رائش کمیٹی ﴾ جے عاصمہ جہا تیرنای مورت چلاری ہے۔ جو برطا شریعت پر تقیداور علاء و مدارس برفرقہ واریت اوردہشت گردی کا الزام لگاری ہے۔اور ساتھ بی عورت کو اسلام معاشرہ سے بھٹکانے کورٹ میرج اور لومیرج براکسانے کے لئے ان کوقانونی راستہ فراہم کرنے کی محک ودو کردی ہے۔ CIDA ای این جی اوز جوکینیڈا کے تعاون سے کام کروہی ہے۔ چند مینے پہلے بیاور می شریعت بل اور طالبان کے خلاف عورتوں کے جلسہ وجلوس کا اہتمام کیا۔ کینیڈا کی سفیرمہمان خصوصی تعیس-اس نے اپنی تقریر میں شریعت کو عورتوں کے حقوق کے خلاف قرار دیا۔اوراس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تمام این جی اوز نے ندصرف بیک ضدمت خلق اور فلاح وجہود کے نام پراسے بیرونی آ قاؤں کے اشاروں یرفافی حریانی سبحیائی اور حوام کولادین کرنے کی مہم شروع کرر کھی ہے۔ بلک ساتھ ہی ساتھ

ذرائع ابلاغ اورمیڈیا کے ذریعے وی مارس علاء اورطلب کو بدنام کیا جارہا ہے۔ اوران پر ب ا الرامات لگا كرموام كوان سے بدخن كرنے كى كوشش كى جارى بداس مفن كو بايد يحيل تك كانجا کے لئے صوبہ سرحد کے" رائیز" اور" ساحل" نامی این جی اوز نے صوبے کی دیگر ۲۷ سرکاری تنظیموں کی ے ایک جعلی سروے کے نام ہے " بچوں پر جنسی تشدد ایک تھین معاشرتی مسکلا" کے عنوان سے ایک ر پورٹ شائع کی۔جس میں دینی مدارس کوجنسی تشد داور لواطت کے اڈوں سے تعبیر کیا اور دینی اسا تذریح 22 فیمداس مس طوث قرار دیا۔اور پھراس رپورٹ کو اقوام متحدہ کے ادارے ابیصیف 'کے ذریا عالمي سطح برشائع كيا كميا \_ حكومتى ربورث كے مطابق لا موز اسلام آبادادركرا في بس ي اين في اوز كا مضبوط ہیں۔جودین اسلام قرآن جیڈ ایٹی پروگرام اور دین طبقہ کے خلاف زہر یا بروپیکنڈہ کررے یں۔اورابان کارخ صوبہ سرحداور آزاد کشمیری طرف ہے۔ پنجاب میں ۲۰۰۰ سے زائد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔اورسرحد میں بھی ان کی تعداد سینکٹروں تک پھٹی چکی ہے۔ٰان ہزاروں این تی اوز کے تمام مزم اخراجات بیرونی ممالک سے بورے مورہے ہیں۔جو ماموار کروڑوں سے متجاوز ہیں۔ان ممالک ش امریک برطانی جرمنی کینیدا سوس اورد یکر بور بی مما لک مرفهرست بین افسوس کامقام ہے کدوی مفرب جس مس حواكى بيستسى سب سے زياده مظلوم بےسب سے زيادہ تا جائز اولا د يورپ ملى پيدا مورى ہے۔ طلاق کے سب سے زیادہ کیس وہاں یائے جاتے ہیں۔ عورت کوسب سے زیادہ جنسی تشدو کا نشانہ ای بورب می بنایا جار ہاہے۔ امریکی اخبار کےمطابق ایک مفتد می صرف امریک میں ایس بزارخوا تین کوز بردی جنس موس کا نٹانہ بنایا جارہا ہے۔ جرمنی کے عوام بےروزگاری کی وجہ سے خورکٹی پر مجبور ہیں۔ اس وقت جرمنی میں سترلا کدافراد بےروزگار ہیں۔ یکی قومی جوخود کی علین معاشرتی مسائل کا شکاراور دہشت گردی کی ذمہ وار ہیں۔ انسی ایرزجیسی خطرناک اورمہلک بیاری کا سامنا ہے۔ ا گران تنظیموں کو خدمت خلق کا اتنا جذبه اور فلاح و بہبود کا اتنا شوق ہے ۔ تو عراق کے بھوک وافلاس ك شكار لا كھول معصوم بيئ فلسطين كے در بدر خوكر كھانے والے بنا ، كرين بوسنيا كے مظلوم سلمان بندو ظالم کے مظالم کا نشانہ سنشمیری کوسووؤ چھنیا وافغانستان کے مصیبت زوہ عوام ان کے زیادہ حقدار ہیں-ایک طرف تومسلمانوں پر کروز میزاکل اور جدید طیاروں کے دریعے بمباری موری ہے۔اوران کے خون ے ہولی تھیل جارہی ہے یہ بات روز روش کی طرح عمال ہو چی ہے۔کہ میبود ونصاری کی امداد بر چلتے والى يتنظيس اورادارے اسلام طالبان اور ياكتان كے خلاف زہريا، يرو پيكند وكرنے فارح و بهود

تے نام پر فاھی عربانی اوربے حیائی کو عام کرنے میں معروف ہیں ؛ لہذا ہماری فرمدداری بدہے کہ ہم تحریرو تقریراور تمام مکندوسائل کے ذریعے ان اداروں کی اسلام اور وطن دھنی کے تایا ک عزائم کو طشت از بام کر ری- حکومت کا فرض ہے۔ کہ ان کے مراکز اور دفائر کوئی الغور بند کرکے ان پر یابندی لگائے۔اور شریعت اسلامیہ قرآن وسنت اورآ کین یا کستان کی خلاف ورز ہوں اوران سے بعاوت کرنے بران کو خت سے تخت سزادیں ورنده وون دورنیس كرياوك عقا كداسلام شعارُ اسلام اوردين وغر ب سے وام کو باخی کر کے یہاں اپنی متوازی مکومت بنا کر ملک و فر بب کی این سے این بجادیں ہے۔ این تی اوز رتفصل بحث تو آب کے سامنے گزرگی لیکن "البدی اعزبیکس والوں سے ان شری سزاؤں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں مغربیت کوعام کرنے عفیدراز چوری کرنے اورایٹی صلاحیت بریابندی یاک فوج کے خلاف علم بعاوت بلند کرنے والوں کے خلاف جب بھی فون کر کے یا سامنے ان ے ہے جمامیا کان سےامداد لینا جائز ہے۔ تو انہوں نے فر اُجواب دیا۔ کاس مس کو کی حرج نیس ورند البدئ والے با مك دال اعلان كردي \_كوئى مسلمان اسے ياكى ادار ے كے لئے بالكل ان ے امادندلیں۔ جب تک ان مغربی طور طریقوں پر پابندی نداگائی جائے۔ اوران کورجٹر ڈند کیا جائے اوران كومعاشره كے مجيده باكرداراورشرفاء مسلمانوں كريتي من سلايا جائے يہ بھى بعى فيصله صاور ﴿ این جی اوز کا طریقه وار دات ﴾ پاکتان کے دورافقادہ خصوصاً صوبہ سرحد کے پہاڑی اور پسما عدہ علاقوں میں حکومت کی عدم دلچیسی کی بجساین جی اوز کے نام سےادارے چل رہے ہیں۔جنہوں نے سادہ اور مسلمانوں کے ایمان اوٹے کا تہیکردکھا ہے-ان کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے-کدسب سے پہلے علاقے کے بااثر اوگوں کی تنظیم مناتے ہیں جس کا ایک صدر تا تب صدراور جزل سیرٹری مقرر کرتے ہیں۔اوران کوسر کوں اور نبروں اورد می سہولیات زندگی کی سیم فراہم کرتے ہیں ۔اب اس سیم کے لئے جورقم منظور موجائے تواس سطیم کے افراد کی مرضی کے موافق خرج موتی ہے۔ان لوگوں کو کام کرنے کے لئے جین گاڑیاں اور تعیش کی سمولیات بم پہنچائی جاتی متوسط طبقہ کے لوگوں کو ان سکیموں میں ملاز مین فراہم کرتے ہیں۔اوران کے ہاں اگر کوئی تعلیم یافتہ خاتون ہوتو اس کومعقول تخواہ کے عوض میں بحرتی کرا کر بغیر کمی رشتہ دار کے اسلام آباد لا کر ہفتوں ہفتوں

فرینگ دلاتے ہیں۔ جب ان کے "معیار" کے مطابق فرینگ مکمل ہوجائے تو واپس لے آتے ہیں او علاقہ کے نوگوں کے محمروں میں جاتی ہیں ۔اوران کو مختلف طریقوں سے محمراہ کرتی ہیں۔ جوعور تی النہ لمازم ہوتی ہیں۔وہ گروپ در گروپ کھروں میں پھرتی رہتی ہین ۔بھی وہ گھریلوخوا تین کو کہتی ہیں کہ پھ یکانے کے طریعے بتلاتے ہیں' مجمی ان کورشکاری منٹر کھولنے کا جھانسہ دیل ہیں اور یہاں تک معلوم ہے۔ کدان پردہ نظمن مورتوں کے سامنے بورڈ پر حیاسوز تصویر تکال کر کھاتی ہیں۔ کہ ہم خمیس خاو تر انگر ماتع لمنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ ادنیٰ طبقہ کی حورتوں کو اعثرے چوزے اور فیتی نسل کی مرغماں مفت دلا کریہ کہتی ہیں۔ کہان کو یالا چھا مینوں کے بعدہم بھاری معاوضہ کے بدلدین آب سے خریدلیں گاورساتھ بیمی کہدتی ہیں۔ کر كب تك اين خاوىدوں پر بوجوين كرر موكى \_اين ائدر بحى كچو كمانے كى صلاحيت بيدا كرواس طريق سن مورت کے دل میں مال کمانے کا واعیہ موجز ن Incentive موجز کے المحاصر کے دو میں پردہ نظین مورت مال کمانے کے لئے ادر بھی مختلف ذرائع کے استعمال ہے در لیغ نہیں کرتی 4 تو کل اس کا پر دہ بھی میاک ہو کر جمی سر کون اور بازاروں کی زینت بنتی ہے ۔ تو مجمی محتلف یار ٹیوں میں مرفونظر آتی ہیں ۔اس طرح سے ب حیائی کے ساتھ ایمان کاممی جناز ولکل جاتا ہے۔ ووسری طرف یہ مدردادارےان کے مفلس خادعوں کے لئے بھی علاقے کی نوعیت سے روز گار فراہم کرتے ہیں۔مثلا ان غریوں کواس تنظیم کی وساطت ہے بعض کو بحریاں بعض کو گائے اور د بنے اس شرط ے فراہم کرتے ہیں۔ کمان کے بیج بورے گاؤں کے مشترک ہوں گے۔ اور جوعور تن حاملہ موں ان سے مدردی کا ظہار اس طرح کرتے ہیں۔ کہ سیتالوں کے وسط سان كوهى داواتے يں بشرطيكه وعورت كمرے كال كرنظاره كراكراكر خوداس كوصول كرے كى-ایک خطرناک حربدان کا بیمی ہوتا ہے۔ کہ پندرہ سے پہیں سال تک کے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانے کے بہانے اینے مراکز میں لے آتے ہیں۔جب سال دوسال کے بعدوہ نو جوان گھروا ہی جاتا ب توب فک منرلو سکوجاتا ہے۔ لین ایمان واسلام کھو بیٹھتا ہے۔ اب یہی ایک خطرہ باتی ہے کہ والی جا کروہ بکواس نہ کریں جوطلبہ افغانستان ہے ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے جب روس جا کر والمن آئے الى بہول كوشادى كى دعوت دينے گا-غرض مي ادار مع واسات وجمد دى تعاون واحداداور رفاى يردكرامول كذر يع مسلمانول كواسلام ے بر کشتہ کرنا جا جے ہیں ان جاذب تظرکا مول سے سادہ اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں

نام ہے کام کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہوتا ہے اور دور یہ کہ سلمان بدین اور بے حیا

ہوجائے-امدادان کوکھال سے متی ہے؟

بیابیاول دہلادینے والاسوال ہے کئ کرآ دی ہے ہوش وجواس اڑجاتے ہیں اوروہ یہ کہ بیر قم ورلڈ بینک اورآئی ایم ایف والے ان کودیتے ہیں بیدہ ہی رقم ہوتی ہے جو عکومت پاکتان کے ذمہ قرض ہوتا ہے کتے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکتان کا پیدمسلمانوں اور اسلام کی بی کے استعال ہوتا ہے اس کی بیدمسلمانوں اور اسلام کی بیٹ کی کے لئے استعال ہوتا ہے اس کو اور طریقوں ہے بھی ان کورقم آتی ہے۔ جس کی تفصیل کر رگی اور یہ سب پچھ حکومت کی گرانی میں ہوتا ہے۔ اسلام اور دین دشمن این جی اوز کے مقابلہ کے لئے محب وطن اور دین دشمن این جی اوز کے مقابلہ کے لئے محب وطن اور دین دشمن این جی اوز کے مقابلہ کے لئے محب وطن مدر بندار اوگوں کوئل کرسوچنا ہے ہے۔ اسلام اور دین دشمن این جوگا۔ اس وقت ضرورت ہے ایک اور بدما بی مالی مدر بھی کر ساور ان کے حقا کدوا ممال اور رفانی اور ورت کے دوا می الی دیمی کر ساور ان کے حقا کدوا ممال اور افلاق و تہذیب کے تحقا کا پیڑا بھی اٹھائے (بشکریہ مومن)

**ἀἀἀἀἀἀά**Δα

﴿ خواتین کیلئے الهدیٰ انٹرنیشنل کے ممراہ کن مسائل ﴾

( یہاں گمراہ سے مراد کفرنیس بلکہ گمراہ سے مراد اہل سنت والجماعت اور اسلاف سے کثا ہواراستہ مراد ہے۔)

اگرایک مسلمان مردیا عورت کی اجتهادی اور فروی مسلے پرقائم ہے۔جس کی پشت پرقر آن وحدیث اور کی است برقر آن وحدیث ادر کی است کے مقابل کے مقابل

دوسرا فروی مسلدلا کھڑا کرے ان کو پریشان کیا جائے اور اتفاق کی اہمیت پر زور دینے کے باوی اختلافات پیدا کے جائیں-اس پرکل عالم کا اتفاق ہے کہ فروی اختلافات شلا قے اورخون سے و کا ٹوٹنا ور نماز روزہ عج کے سائل میں محابہ کے دورے چلے آرہے ہیں اس ۔ ر لئے ترندی دیکھیے الم مرتذي اورابوداؤرن نے ہرمئلہ پردوابواب قائم كئے ہيں اور ہر طرف آپ كودليل ملے كى-اوردونول طرف اجل صحابہ اور مجہدین ہوں ہے-لہذا کسی ایک طرف کی تعملیل وتفسیق باطل ہے- ویکھیں عقائد بي اختلاف براب-خصوصا اس سئله مين جومنلة طعى الثبوت اورقطعى الدلالت قرآن يا حديد متواتر سے ثابت ہو ہاں عقائد کی تعبیر میں اختلاف ہوسکتا ہے لیکن اصل عقیدہ کو مانالا زم ہے-اورا عقا غن ایرا اختراف جسے قبطعی النبوت Confirmed قبطعی الدلالہ Proved میں الكل تبديلي آئيراب بلك كفري-يكى فرقد واريت باعتاد ش اختلاف عفرقد بنآ ب- لوك اس بات كوبيس بجعة اور فروى اخلاف کود کھ کر کہدیے ہیں کاللہ فرمایا ہے والاسف وقوافرقد بندی مت کرو-اوراتکہ اربعه نے اختلافات بیدا کئے۔ ارے بھائی! یفروگ اختلاف ہے فطری ہے۔ محابد کے دور سے ہے۔ یفرقہ بندی نہیں ہے-جاروں ائمایک دوسرے کے استادوشا کرد ہیں ہم ختی شافعی ماکی صنبلی ایک دوسرے کے پیھے نماز یڑھتے ہیں۔ اگر غیرمسلم مسلمان ہوکر جس نہ کورہ جار مکا تب فکر میں جائے گا ہم خوش ہوں مے۔ ۱۳۰۰ سال سے جار ہیں اور رہیں گے۔لین ۱۸۰۰ء کے بعد غیر مقلدین معزات آئے جن کو ۱۸۸۸ء میں ملكه وكثوريه نے حكومتی مسطح بر' المحديث' نام الاث كيا اور اب تك نو فرقوں ميں بث يچكے ہيں اور بعضوں نے ایک دوسرے بر کفر کا فتو کی بھی لگایا ہے۔ ہم تھلید کے حوالے سے پہلے سے جارا ورتم عدم تھلید کے حوالے سے فوقر قول میں بث کے ہو- ہمارے تیرہ سوسال ہوئ تمہارے مال می نیس ہوئے اوراو میں بث محے بھائی صاحب قرآن وحدیث می الله رب العزت نے الی وسعت رکی ہاور ب امتحان بكر برايك الى خوابش كما بق دليل تكال سكا ب- جب آب في برعام وخاص كے لئے قرآن وحدیث کوتخته مشل بنادیا توالله خیر کرے- دیکموحدیث میں بیجی ہے کہ خون تے ،عورت کو چھونے'آلہ تناسل سے ہاتھ لگانے آگ بر کی چیزے وضوثو ٹا ہے اور یہ مجی ہے کمان سے وضو میں او قا - دونوں با تی صدیث میں ہے- اور دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں- ای طرح آ مین رفع یدین وغيره عن اختلافات موجود مين- دولول طرف دلاكل مين- اب فروى اختلافات مين دولول طرف

تعارض روایات ش مجتدین کی طرف رجوع واجب بے فساستلوا اهل الله کسو ان کتتم لا بعلىمون اوداكر قرآن وحديث عروامخ متلهموجودنه وتوطاب بكه فساعته وايسا اولسى الابسصسار (الأبيه) اعتباراور قياس كرواور مرف أيك مجتهد كي تطليد لازم موكى ورنه خوارشات كاوروازه کیلگا- ادرجم جو خصی تعلید (ایک امامی تعلید) کرتے بین اس کی دلیل بدے کہ الاست الونی مادام هذا السحوليكم (مككوة)ابو موى اشعريّ فرماياكه جب تك عبداللدين مستودّ جيراسمندر آپ ش موجود موجه سے مت يوجهو چنانچ كوف واللان مسود اور يمن والله معالى كاليدكرتے تے-محاح ستداور ہاتی کتب حدیث میں ستر و ہزاوفاً ویٰ جات موجود ہیں اورلوگ اس برعمل کرتے تھے کین اکثر بلکہ تمام کے ساتھ وکیل نہیں ہاں فتویٰ ہے۔ یہی تقلید ہے۔ تقلید کا یہ مطلب بیان کرنا کہ تعلید ا بغیرولیل کے مس مجتد کے چیھے ملئے کو کہتے ہیں تو یہ بات فلا ہے بلکہ تھید میں دلیل موتی ہے- ہاں مجتد کے ساتھ اجھے گمان کی بناہ پر دلیل کا مطالبہ میں ہوتا۔ اورا گر دلیل دو بھی توعوام الناس دلیل کیا سجھتے جي- بلكه كاني مطالعه والافخض منوخ آيات واحاديث كوكهان جانا بعام فخص معصل منقطع ادرائج ملس شاہد ارسال اور متالع کیا جات ہے ہات لمبی ہوگئ صرف یاک و مندنہیں بلکہ بنگلہ دلش افغانستان 'ترک چین روس کی آزادر پاستی ان مسائل برقائم میں جن کی پشت برقر آن وحدیث کے ادار موجود میں توایک نیا مئلاوراس کی دلیل سا کر کیوں عام مسلمانوں کو پیثان کیاجائے اور الماراجوم موقف ہوا متاطر بن باستاط کو تواہانے کی چغبر خدائے تعریف کے۔ الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور مشتبهات لايعلمها كثيرمن الناس فمن القي الشبهات لقد استبرء لدينه و عرضه (مسلم شريف) حلال واضح ہے(اس کوافتیار کرو) حرام بھی واضح ہے(اس سے بچو)ان کے درمیان کچھا ہے معالمات اورمسائل ہوتے ہیں- جومشتبرین جاتے ہیں جن کوا کٹر لوگ نہیں جانے جو معخص شبہات ے بیااس نے اپنے وین وعزت کی حفاظت کی اب ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ جو باوجود فردی ہونے کے عوام الناس کے لئے مراہ کن بن رہے میں اور امت میں انتظار مجیل رہاہے۔ خدارا مغت میں اختلاف پیدا نہ کریں لوگ پہلے ہے اختلافات سے تک ہیں جن مسائل پروہ قائم ہیں وہ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔ (۱) تعلید (۲) بغیرطهارت کِقرآن چیونا (۳) مورت اورمرد کی نماز می فرق (۴) قضا منماز و ب کارهرانا (۵)

قرآن کی تعلیم کے لئے ضروری علوم (۲) نامحرم سے پردہ (۷) شری پردہ یارواتی پردہ (۸) موراق کا مجدش آنا(۹) بغیرم کے سفر کرنا(۱۰) نیب ذبان سے (۱۱) فخنوں سے شلواراد پر کھنا(۱۲) دارهی ایک مشت (۱۳) في وي وي ك آراد كيلو (١٣) وضوى دعاتي (١٥)اختلاف مااتفاق وغيره **\*\*\*** نوٹ ان مسائل کو ممراہ کن اس لئے کہا کمیا کہ ان کے اکثر سائل اجماع کے خلاف ہیں اور بعض فروی مسائل ميں اسبين آ بكوبالكل درست اور دوسرول كوبالكل غلا كتبت بيں اور المعدى والول كى أيك بدى يريشاني س ہے کہ بیصرات ایک مسلمیان کردیتے ہیں لیکن بعد ش اس سے مرجاتے ہیں کہ ماراتو بموقف ہیں۔ تقليد(imitation)يرگزشته صفحات ميس بچهيذ بچه بحث جوگي ہادر كتب حديث ہے تقليد كي مثالين بحي پیش کی گی اب ہم یہاں کچھذہن ساز باتیں ذکر کرتے ہیں لین اگر تعلید ندموتو مجرغیر مقلدیت ہوگ اور غیرمقلدیت بقول ان کے قرآن وحدیث کی اجاع کو کہتے ہیں۔ کیکن خورکرنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بهت خطرتاك معامله ب-اس لئے کے نسب کے پاس علم ہاور دقر آن وصد عث الدویا بنجالی میں ہے کہ برالل زبان سمجے ب عربی میں ہاوراس کے تراجم اور تفاسیروشروحات موجود ہیں-جوخالی الذھن جس کسی کی تغییر وتشریح میر معے گا-ای کاموکردے گااور یکی تعلید ہے مم تابعین وتع تابعین کی تعلیداور غیرمقلد (نام نم اوال صدیث) کے موام الناس این چوجوی صدی کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں وہ جو کھ کہتے ہیں جوام ای برذعم والعائعر بلندكرت بين اور براال مديث عالم اين مسائل كومنموس كه كرويس الل مديثو لكوفلا بتلاتا بيك وبد وعوت کے باد جودا کس میں وست مریال ہیں۔ای طرح باوگ صرف قرآن وحدیث کانعرولگاتے ہیں اور حديث كويح وضعيف كمت إي- اكر چركى حديث كالمح اورضعيف موناقر آن وحديث من نبيس- بلكه مقلدين علاء نفن اسامار جال اكعادوانبول نعت كرك بردادى كي يورى زعركي اورعدالت وجرح كوذكر كياتقريا باره لا كهافراد كي زند كيول ومحفوظ كيا-اوراس فن يركك فيهوا فيابن جر شافعي ابن جوزي شافعي شس الدين ذهمي منبلی بچیٰ بن معین حنی سعیدالقطان حنی وغیرہ تمام مقلد ہیں۔اب غیرمقلدین کے ہاں تعلید شرک ہے۔کم اذکم

ان کے بال تھید کمرای او سبتی او مدیث کے ہونے میں شرکوں اور کمراہوں کی کول تھید کرتے ہیں ان کی گوای کو کون آول کرتے ہیں جن کی پلیٹ عس کھاتے ہیں ای علی پیشاب کرتے ہیں بہاں کا 本本本本本本本本本本· ﴿ بغيرطهارت كِقِر آن مجيد حِيونا ﴾ قرآن کا دب یہ ہے کہ اگرایک مخص میشاب بایا خانہ کرکے آئے یا ای طرح جنی مخص قرآن كريم فرقان عيم بغيرطمارت اوروضوك كندے ماتھول سے بيس چھوسكا ہے- اگر چديةر آن وحديث کے خلاف ہے۔ (۱)ارشادر بانی ہے-لايمسه الاالمطهرون(سوره واقعه) فيش جيوسے قرآ ن كريم كوكر ياك لوگ-(٢) عن حكيم بن حزام ان النبي عليه لما بعثه الى اليمن قال لا تمس القرآن الا (متدرك ماهم جلد نمبر اصلح نمبر ۵ ۲۸ دا وطنی جلد اصفی نمبر ۱۲۳) تھیم بن حزام رمنی اللہ عنہ کو جب حضورا کرم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فر مایا کرتم قر آن کو نه چونا مراس مالت من كرتم ياك مو-(٣) عن عبدالله بن عمر أن رصول الله قال لايمس القرآن الأطاهر \* (طبرانی- مجمع الزوائد ورجاله موثنون) حضورا کرم نے فرمایا که پاک آ دی کے سوا کوئی قرآن نه (٣) رسول كريم في عمرو بن حر م و خطاكها اس على يبلى بات تمي كه ياك آدى كسواكوني قرآن كو (۵) حضرت عرضملمان ہونے سے قبل جب مسلمان بہن کے پاس فصری حالت میں مجئے۔ تو وہ سورہ ط پڑھ ری تھیں تو حضرت عرائے کہا کہ جھے بیوے ووقم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ پہلے وضواور هسل كر پر يخ عندول كى -تو حضرت عمر نے يہلے وضوكالحدوض السم احدال كتساب (دارقطنی جلدنمرام فی نمرس۱۲) پرقر آن کو لے کریوا ما-(٢) بخارى شريف جلد نمبراص في نمبر ٢٦ من ب كدايو وألل اين خادمه كو حالت حيض من ابوزرين كي ياس سمیتے تھے وور آن کودوری سے پائر کر ابوزرین کے پاس لاتی می-

الهدى انثرنيشنل 🗸 🗸 كان ابو والل يرسل خادمه وهي حائض ابا زرين فتاتيه بالمصحف فتمسك قرآن وصدیث کیا کہتے ہیں-اورالبدی اعزیشنل لوگوں کوس بات پر لارہا ہے اگر بغیرطما کے قرآن چھونے کی کوئی دلیل ہو مجمی تواحتیا لاای میں ہے قرآن پاک کا ادب ای میں ہے کہ ہم آئی طبارت کے قرآن نہ چھوئیں کہ مسلم قانون ہے کہ جہاں ایک چیز کے بارے میں حلال ہونے ماجھا ہونے میں دونوں طرف دلاک ہوں تو ہم اس پہلو کو لیں مے جس میں احتیاط ہولیکن افسوس کہ ال انزيمنل كتام سائل غير محاط بي-نوث - جسطر ح جنبی اور حاید قرآن کوچونیس کے پڑھ بھی نہیں کے \_ ولیل نمبرایک مکلود م ۲۹ نمائی ص ۳۱ میں حضرت علی ہے روایت ہے کہ حضورت کی جنابت کے علاق کوئی چرقرآن برے ہے میں روکی تھی۔ (این جرقر ماتے ہیں کہ بدروایت حسن ہے من الم تمخیص) ولیل نمبر دوتر مذی ج اص ۲۱ دارقطنی ج اص ۲۳ میں روایت ہے کے حضور مرحالت میں ہم کوقر آن پر م تے سوائے جنابت کی حالت کے (ترفدی امام حاکم ذہبی اور دروقطنی نے اس روایت کو می کہا ہے ) . لوث: ۔ العدی کے ساتھیوں کی طرف سے خطآیا ہے کہ ہمارے نزد کیے بھی جنبی اور حائد قرآن فیس ا چھو عتى لهذااب اس سيلكى آخرى شق ان كے خلاف مجھ لى جائے۔ اور پہلى شق كوہم آواب ميں وال ﴿ ایصال تُواب آیات ﴾ 1-"قمل رب ارحمهما کماربینی صغیرا"(بنی اصوائیل )"اورکهاسدربان(میرستوالدین) يردم كرجسانهول في محدوجهونا ما يالا." 2."رب اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات (ta:ひよ) و لاتز دالظالمين الاتبارا. ا رب معاف كرجه كوادر مير ب مال باب كوادر جومير ، كمريش ايمان داري اورسه ایمان دا نے مردول ادر مورتول کوادر گناه گارول پر بیزهتار کھ کئی پر باد ہوتا۔'' 3." رب اجعلني مقيم الصلوقومن ذريتي ربنا و تقبل دعاء . ربنا اغفرلي ولوالدي (ايراهيم: ١٠٠١) وللمومنين يوم يقوم الحساب"

اے میرے دب کہ مجھ کو بنا کہ قائم رکھوں نماز اور میرے اولا وہل ہے بھی۔اے میرے <sub>رباور</sub> تول کرمیری دعاء۔اے رب پخش مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور سب ایمان والوں کوجس دن قائم ہوحساب۔" 4. والـذيـن جـاء وامن بعدهم يقولون ربنااغفرلناولاخواننااللين مبقونا بالايمان ولا يجعل في قلوبنا غلاللذين امنواربناالك رء وف الوحيم (حرم: ٥٠٥) "اورواسطےان لوگوں کے جوآئے ان کے بعد کہتے ہوئے: اے دب! پخش ہم کواور حارہے بھائے ل کو جوہم سے ملے داخل ہوئے ایمان میں اور شد کھ ہارے دلوں می انفش ایمان والوں کیلیے۔اےرب 本本本本本本本本本本本本 ايصال ثواب احاديث مباركه (ايوداؤداين مليه) 1۔ جب مردہ پرنماز پڑھوتو خلوص کے ساتھاس کے لئے دعا کرو۔" 2.عن عشمان بسن عفان رضي الله عنه قال كا ن النبي عَلَيْكُ اذا فرغ من دفن الميت فقال استغفروالا خيكم واسئلواله التبيت فانه الان يسئل." حفرت مان سے روایت ہے کہ نی اکرم اللہ جب مردہ کے دفن سے قار خ موتے تو فرماتے ایے ا بمانی کیلے بخشش اگواوراس کی تابت قدی کی دعا مرویس بے شک اب اس سے سوال مور ہاہے۔" سلام ہوتم پراے ان محرول والے مومنو اور مسلمانو ااور ہم بھی انشاء اللہ تم سے ضرور ملنے والے جیں۔ ہم این اور تمہارے لئے اللہ تعالی سے عافیت کی وعا کرتے ہیں۔" (مسلم شریف م ۱۳۱۳) 3- جبآ دى قبرستان جائة وصفوراكرم علي فرماتي بن كريد يرج السلام علي كم يا اهل القبور الى آخر ١٥ عقروالول تمار او يرسلامتي مور 4. عن عائشة رضى الله عنها ان رجلااتي النبي عَلَيْكُ فقال يارمول الله ان امي افتكقت نفسها ولم توص واطنهالو تكلمت تصدقت افلها اجوان تصدقت عنهاقال نعم . " ﴿ يَمَارِي ٣٨٧جَ ٱمْـلُمِ ٣٣٣٦) " حغرت عا نشر عدوايت ب كدايك آدى ني اكرم كا كي خدمت من حاضر موااور عرض کیا کہاس کی والدہ اوا تک فوت ہوگئ ہاوراس نے کوئی وصیت نہ کی اور مرا گمان ہے آگر دہ بات كرتى توصدة كرتى -اب اكريس اس كاطرف عصدة كرون واس كو اب يني كافر مايال -" 

۔ 5۔ حضرت عبداللہ بن عماس سے روایت ہے کہ سعد بن عمادہ کی والدہ فوت ہوئی اور وہ عائب تھا۔، طاخر ہوا اور اس نے حرض کیا: یارسول اللہ امیری والد وفوت ہوگئ اور میں غائب تھا۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اے فائدہ ہوگا؟ فرمایا: ہاں اِسعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا ا باغ مخراف اس کی طرف ہے مدقہ ہے۔'' (بخاری شریف) 6 حضرت ابو ہر رہ سے دوایت ہے کہ ایک فنص نے نی اللہ کی خدمت میں موض کیا: بے شک میرے والدفوت مو مجے بی اور نال چھوڑ ااور وصت نہیں فرمائی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تواس كوكفايت كرے كارفر مايا ـ بال ـ ' 7\_صرت این عباس عدوایت بے کہ قبیلہ جمید کی ایک مورت نی مالی کی خدمت میں حاضر مولی اور عرض کیا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی اور وہ منت بوری کرنے سے پہلے فوت ہوگئی۔ کیا میں اس کی طرف سے مج کروں؟ فرمایا: اس کی طرف سے مج کر۔ تیرا کیا خیال ہے اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کرتی تو ادا ہوجا تا۔ای طرح اللہ کا فیج ادا کرودہ بالا ولی ادا ہوجا تا ہے۔" ( تحیح بخاری ص ۱۵ ج) 8 حضرت عبداللداين عروضى الله عنه فرماتے ميں: على نے رسول ملك كوفر ماتے ہوے مسنا جب تم يس ے کوئی فوت ہوجائے تو اسکوروکومت ' جلدی قبرتک کانچاؤ اور قبر کے سر ہانے سورۃ البقرہ کا ابتدائیہ اور (35.) يادُن كَى لمرف مورة البقروكا النتآميه يرُما جائے۔'' 9-" امام ابوداود سف ابوداددشريف س ١٦٨٥ جمريا تدحاب بساب الاضبحية عن العيت ليخ ميت كي طرف حقرباني كرنا اوراس من صديث لائ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند حضرت محسول کے وصال کے بعد برسال دود نے قربانی کرتے۔ جب ان ے ہوچھا کمیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اقدس ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف عقربانی کیا کروں۔" ا - محقق ابن العمام الوحف كبير" فل فرمات بين كه حصرت الس" في رسول الدس الله الله الله الله الله الله ہو جمایار سول الشکاف اہم اموات کی طرف سے جومد قد کرتے ہیں اور اکی طرف سے ج کرتے ہیں اوران کے لئے دعاء ما کلتے میں کیاان کا تواب ان کو پہنچا ہے؟ فرمایا: ہاں!ان کوتواب پہنچا ہےاوروہ بت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے مہیں کوئی آ دی ہدید او تم خوش ہوتے ہو۔اس کے بعد کھاورا فالقل كرنے كے بعد فرماتے ميں كہ جوروايات بم نے لقل كى ميں اور بہت ى لمج ہونے كے خوف سے

چوڑ دی ہیں ان میں قدر مشترک کے طور پر بیہ بات حداد اثر تک پہنچ کی ہے کہ 'جو نیک کرے اس کا ( القالقدر ) ا ﴿ اللَّهِ مِنْ وَ الْخِصْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بعض لوگ بد كت بين كهالى عبادت اور مالى اور بدنى كام محور عبادت بحى ميت تك ايسال واب ہو ی ہے لیکن بدنی عبادت نہیں پہنچی لیکن ان کی بات فلط ہے۔ دہکھو'' دعا'' بدنی منہ کی عبادت ہے اور بالا يما عديد في موادت وي تي ب ب مديد مديد و المديد في موادت و المديد في موادت و المديد في موادت و المديد في موادت و المديد في مواد مديد في مواد م ﴿ عورت ومرد کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے ﴾ عن والل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْكُ يا والل بن حجر اذاصليت فاجعل يديك حداء اذنيك و المراء ة تجعل يديها حداء ثديها-(معم لمرانی کیرج۲۲ص۱۸) حعرت واکل بن جو حرمات بیس که مجمے رسول الله الله کے نفر مایا اے واکل بن جر جب تم نماز پڑھوتو اینے دونوں ہاتھ کا نو ل تک اٹھا ؤاورغورت اینے دونوں ہاتھا نی تیما تی کے برابرا ٹھائے۔ ادر سلم شریف می آومردول کیلیمرے موجود ہے کہ کا نول تک ہاتھا تھائے۔ (جام ۱۷۳) عن عبدربه بن سليمان بن عمير قال رايت ام الدرداء ترفع يديها في (جرورفع اليدين للامام البخاري ص ٤) الصلوة حلو منكبيها حعرت عبدربہ بن سلیمان بن عمیر قرماتے ہیں کہ میں نے حصرت ام درداء رضی اللہ عنہا کود یکھا کہ آ بنماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابرا تھا تیں۔ عن ابن جريع قال قلت لعطاء تشير المراة يديها بالتكبير كالرجل قال لاترفع بذالك يديها كالرجل و اشار فخفض يديه جدا و جمعهما اليه جداوقال ان (مصنف ابن الي فيديد جاص ٢٣٩) للمراءة هيئة ليست للرجل " حفرت ابن بری افراتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاقے کہا کد کیا عورت تجمیر تح ید کتے وتت مرد کی طرح اشاره رفع بدین کرے گی - آپ نے فرمایا عورت تھیر کہتے وقت مرد کی طرح ہاتھ نہ افھائ آپ نے اشارہ کیا اور اپنے ووٹوں ہاتھ بہت ہی پست رکھے اور ان کو اپنے سے ملایا اور فرمایا مورت کی نماز میں ایک خاص بیئت ہے جومر د کی ہیں-الم عن يزيد بن ابى حبيب انه غلب مرعلى امراء تين تصليان فقال اذاسجلتما

فضما بعض اللحم الى الارض فان المرء ة ذ في ذالك ليست كالرجل-(مرائیل ابوداؤدص ۸ منن کبری بیمی ج ۲ من حفرت بزیدین الی جیب سے مروی ہے کہ آنخفرت الله وموراول کے مائ م کررے جونماز پڑھ دی تھی آپ نے فرمایا جبتم مجدہ کردتو اپنے جسم کا پکے حصہ زمین سے طالق اُ عورت ( كاسم مجده كى حالت على )مردكى طرر فيس-- 0 - عن ايسن صمسر رحسي الله عنه مرفوعاً اذا جلست المراء ة في الصلوة و طيا فسخسلها على فخلها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيه كاستر مايكم لهاوان الله تعالىٰ ينظراليها و يقول يا ملائكتي اشهدكم الى قدغفرت لها-( كنزالىمال ج يص 🚉 حفرث عبداللدين عروض الله عنهايان كرت بين كما ب الله في فرمايا كه جب ورت نماز من بي ا بنی ایک ران دوسری ران برر محصاور جب مجده کرے تواینے پیٹ کورانوں سے چیکا لے اس طرح اس کے لئے زیادہ سے زیادہ بردہ ہوجائے الشبر الله تعالی اس کی طرف نظر (رحمت) فرما کرار فرماتے ہیں کدا فرهتو میں تمہیں گواہ مناتا ہوں اس بات پر کد میں نے اس بخش دیا ہے-٢- عين ابيي استحق عن الحارث عن على رضى الله عنه و ارضاه قال اذا سجلاً المواءة فلتحتفز و تعنم فخليها (مصنف ابن الم هيدج اص ١٤٤ سنن كبرى يمل ح٢٥ المراد حغرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ جب حورت م كرية خوب مث كركر إدا في دولون رالول كولمائ ركح-عن ابن عباس انه سئل عن صلواة المراء ة فقال تجتمع و تحتم (مصنف ابن الي فيدية ج اص مع حضرت میدافدین عباس سے ورت کی نماز کے بارے میں موال ہوا تو آب نے فرمایا کیا التمي موكراورخوب مث كرنمازيز هے-٨- عن ابراهيم قال اذا صحدت المرء ة فلتزق بطنها بفخذيها و ترفع عجيزتها و (مصنف ابن الي هيدج اص ١٤٠٠ يملى ج٢ص٢٢٢) تجافي كمايجا في الرجل' حفرت ایراہیم تحق فرماتے میں کہ ورت جب بحدہ کرے تو اپنا پیٹ اپی رانوں سے چیا لے اور اپنی سرین کواویر نا اُٹھائے اور اعضا مواس طرح دور ندر کھے جیے مرددور رکھتا ہے۔ 

- عن مسجاهدانه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخديه اذا سجد كما تضع (مصنف ابن الى هيندج اص ١٢٠) حضرت مجابرًاس بات كو مرده جائے تھے كەمرد جب محده كرے توايى پىك كو رالوں پر ار کے جیبا کہ تورت رکھتی ہے۔ ١- عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عليه قال كن يتربعن يولمرن ان يحتفزن (يعني يستوين جالسات على او راكهن) (جامع المهانيدج اص ١٠٠٩) حعرت عبدالله بن ممر رمنی الله عنها ہے سوال ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے زیانے میں عور تیں كيے نماز پڙهتي تھيں آپ نے فرمايا چهارزالوں جيئے كر پھرائيس تھم ديا كيا كدوہ خوب سٹ كر جيٹا كريں-ا - عن ابي هريرة عن النبي غُلِبُ قال التسبيح للرجال و التصفيق للنساء ( بغاري ج اص ١٦٠٠ مسلم ج اص ٨٦ تري ج اص ٨٥) حعرت ابو ہربرہ سے مروی ہے کہ نی علیہالصلوٰۃ والسلام نے فرماما کہ اگرامام کولقمہ دینا ہو تو سجان الله كہنا مردوں كے لئے ہاور تصفيق (ايك باتھ كى پشت يردوسرے باتھ كى پشت سے مارنا) عودوں کے لئے (اس لئے کہ حوروں کے لئے یردے کا تھم ہے)۔ ٢ ا -عن عائشه قالت قال رسول الله عَلَيْكُ لا تقبل صلوة الحائض الابحمار (تنتاك ١٨ اليواؤد عاص١٩) حضرت عائشرمنی الله عنها فرماتی بین کهرسول الله الله فی فرمایا بالله عورت کی نماز اورْحنی کے بغیر تبول کہیں ہوتی - (اور مرد کے لئے دویر کہیں) قال الامام عبدالحي الكهنوي " و اما في حق النساء فاتفقواعلي ان السنته (السعاية ج٢ص١٥١) لهن و ضع اليدين على الصدر" حطرت مولاناعبدالح لكصنوى فرماتے ميں رہا ہاتھ باند سے كاسعالمه ) حورتوں كے حق ميں تو تمام فتہا مکاس برا تفاق ہے کہان کے لئے سنت سینے پر ہاتھ باندھناہے۔ تال الامام ابوزيد القير واني الماكلي-"وهي في هيئة الصلواة مثله غير انها تنضم و لاتفر ج فخذيها و لاعضديها (الرساليه بحواله نصب العودص•۵) فتكون منضمة مزوية في جلوسهاوسجودها.

ا مام ابوزید قیروانی ماکن فرماتے ہیں کہ مورت نماز کی بیئت میں مرد بی کی طرح ہےالوا مورت اینے آپ کو طا کرر کھے گی اپنی رانیں اور ہاز و کھول کرنیں رکھے گی ہی مورت اینے جل سجدے دولوں مسخوب لی ہوئی اور مٹی ہوئی ہوگی-(قال الشافعيّ) و قدادب الله تعالىٰ النساء بالاستتازوادبهن بذالك رسوله عُلِيًّا احب للمراءة في السجود ان تضم بعضها الى يعض و تلصق بطنها بفخليها و تسجد كاسترمايكون لهاوهكذا احب لهافي الركوع والجلوس وجميع الصلواق تكون فيها كاسترمايكون لها" ( كماب الام جام ١٥) حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کما اللہ تعالی نے حورتوں کو بیادب سکسلایا ہے کہ وہ پر دو کرتے ادری ادب الله کے رسول میں نے بھی موروں کوسکھلایا ہے لہذا موروں کے لئے مجد و میں بہندید ہے کہ وہ اینے اعضا موط اکر کھیں اور پیٹ کورانوں سے چیکا لیں اوراس طرح مجد و کریں کمان ا لئے زیادہ سے زیادہ بردہ ہوجائے ای طرح ان کے لئے پیندیدہ ہے رکوع میں بھی اور جلسہ میں آج بلکہ تمام نماز ہی ہی کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں کہ جس سےان کے لئے زیادہ سے زیادہ پر وہ ہوجائے قال الإمام الخرقي الحسنيين "و الرجل و المراءمة في ذالك سواء الا ان المراء ة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس معربعة اوتسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها (قال الشارح ابن قدامة الحنبلي) الاصل ان يثبت في حق المراءة من احكام الصلولة ما لبت للرجال لان الخطاب يشملها غير انها خالفة في ترك التجافي لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون استرلها فانه لايومن ان يبدو منها شيشي حال العجافي و ذالك في الافتراش قال احمدوالسدل اعجب الى و اختاره الخلال " (المغى لا ين قدامة ج اص ٥٢١) ''اما مخرتی صبی فراتے ہیں کہ مردو تورت اس میں برابر ہیں سوائے اس کے کہ تورت ركوع وجود على اسيخ آب كواكفاكر عراسير على المرياق جارزانو بين إسدل كرے كه دونوں یاؤں کودائیں جانب لکال دے این قدامہ طبلی اس کی شرح می فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ فورت کے حق میں نماز کے وہی احکام ثابت میں جومرد کے لئے ثابت ہیں کیونکہ خطاب دولوں کوشائل ہے بایں ممعورت مرد کی مخالفت کرے گی ترک تجانی میں ( یعنی

تورت مرد کی طرح را نو ل کو بیٹ سے دورنیس ر کھے گی بلکہ طائے گی ) کیونکہ تورت سرکی چیز بالبذااس كے لئے اين آب كوسميك كرر كهنامتحب بتاكديداس كے لئے زيادہ سے زیادہ سر کا باعث بے وجہ یہ ہے کم حورت کے لئے رانوں کو پیٹ سے جدار کئے میں اس بات كا الديشب كداس كاكوني مضوكمل جائ ----امام احد فرات جي جميعورت كے لئے سدل (بیفے می دونوں یاؤں کو ہائیں جانب نکالتا) زیادہ پند ہادرای کو خلال نے اختیار کیاہے۔"

مندرجه بالااماديث وآثار أجماع امت اورفقها وكرام Consensus of scholars of lithad کے اقوال سے تابت ہور ہاہے کہ مرد وقورت کی نماز ایک جیسی نہیں وونوں می فرق ہے(۱) مرد تھبیر کہتے وقت دونوں ہاتھ کا نول تک اٹھا ئیں مے اور فورتیں کذھوں تک جیبا کہ مدیث نمبرا انمبرا المنبرا سے واضح ہے مراکز اسلام مدین طبیبہ ش امام زہری کا مکرمہ ہی حضرت عطام اور کوفہ می حضرت حماد کی انتوالی دیج ہے کہ حورت اینے کند حوں تک ہاتھ اٹھائے تفعیل کے لئے ملاحظة فرمائيں۔

(مصنف ابن الي فيهد جاص ٢٣٩)

(٢)مرددونوں باتھ ناف کے نیچ باعر میں مے اور مورتس سیند بر-مردول کاناف کے نیچ باتھ باعر منا ا حادیث سے اور ور توں کا سینے پر ہاتھ با عد حنا اجماع است سے ثابت ہے جیسا کہ مولانا حبد الحی تکھنوی

کے میان سے واضح ہے۔

(٣) مرد بحدے میں پیدرانوں سے اور باز وبغل سے جدار کھیں مے اور فور تی الم كرجيا كا حاويث انمبر ۴ ۲۵ سے واضح ہے۔

(٣) مرد مجدے میں اپنے وونوں یاؤں پنجوں کے بل کھڑے اور دونوں بازوز من سے جدار کھیں کے

اور ورتس دولول یا و ل دا کیل طرف تکال کراور بازوز شن سے لگا کر بحده کریں گا-(۵) مرد دونوں مجدول کے درمیان نیز دونوں قعدوں میں دایاں یاؤں کمڑا کر کے اور ہائیں یاؤں کو

بچھا کراس پر بیٹمیں کے اور عورتیں ان سب میں دونوں یاؤں دائیں طرف نکال کر کو کھوں پر بیٹمیں گ -(۲) اگر عورتی مردوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں اور امام کفلطی پر متنہ کرتا پڑے تو مرد سجان

التدكيس محادر حورتس الحوى يشت ير باته ماركرمتنبكري كي جيها كدمديث فمراا عداض ب-

(٤) مرد کی نماز نظے سر بھی ہوجائے گی اگر چہ مکروہ ہے۔ لیکن مورت کی نماز نظے سر ہر کر جیس ہوتی۔

' نوٹ نمازمسنون کانفصیل طریقه اور دیگرا ہم مسائل کیلئے بندے کی کتاب''مخترنصاب'' اور'' آئی الل مديث") يرميس\_ \*\*\* جونمازی قضا ہوگئ ہوں بلاعذریائسی عذر کی وجہےان کا ادا کرتا ضروری ا - عن انس بن مالك ان رسول الله عُلِيْظُهُ قال من نسى صلوة فليصلها اذا ذكر ( بخارى ج اص ٨ مسلم ج اص ٢٣١ واللفظ مسلم ) مالا كفارة لها الاذالك. حضرت الس بن ما لك رضى الله عند سے روایت ہے كدرسول الشيكاني نے فرما يا جوفف نماز ير هنا بحول جائے ياسوتاره جائے تواس كا كفاره مرف يه كرجب يادة ع تو ير هالے-٣- عن انس بن مالك قال قال رسول الله عليه الدارقد احدكم عن الصلواة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عزوجل يقول اقم الصلوة لذكرى (مسلم جام ١٣١١) حفرت الس بن ما لك رضى الله عدفر مات بي كدرسول المسكان في ما إجب تم مى سے کوئی سوتارہ جائے یا خفلت کی وجہ سے نمازرہ جائے تواسے جائے کہ جب یادآ ئے پڑھ لے کو کداللہ مروجل فراتے ہیں کہ فازقائم کرمیری یاد کے لئے۔ ٣- عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ماكدت اصلى العصر حتى كا دت الشمس تغرب قال النبي نابع ماصليتها فقمنا الى بطحان فتوضاء للصلوة فتوضئنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (بخارى ج اص ۸۴ مسلم ج اص ۲۲۷) جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه غزوو خندت کے موقع برجس دن خندق کھودی جاری تھی سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا معلا كين سك عرض كرن كك يا رسول الشيك عن عمر كى نمازنيس يزه سكا يهال تك كرسورة

فروب ہونے کے قریب ہو گیا- نی اکرم اللہ نے فرمایا میں نے بھی عمرتبیں پڑھی ہم مقام بطحان

یں 📆 کر تھر ہے آ ہے 🕰 نے وضوفر مایا ہم نے بھی اس نماز کے لئے وضو کیا آ پ نے عصر کی نماز سورج فروب ہونے کے بعد برجی پھرمغرب اس کے بعدادافر مائی-٥- عن ابني عبيسة بن عبدالله بن مسعود قال قال عبدالله ان المشركين شغلوا رسول الله مُلْصِلُهُ عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب منااليل ماشاء الله فسامس بسلالاً قاذن لم اقام فصبلى الظهر لم اقام فصبلى العصر لم اقام فصبلى المغرب لم (تروی جام ۲۲۳) اقام فصلى العشاء حضرت الوعبيدة رحمته الله اب والدحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه س روايت فر ماتے ہیں کہ آپ نے فر مایا غزوہ خدت کے دن مشرکین نے رسول النہ اللہ کا کو میار نمازیں برھنے ہے رو کے دکھا یہاں تک کررات کا تنا حصہ چلا کیا جتنا اللہ نے جایا مجرآ پ بھانے نے بلال (رضی اللہ عنہ ) کو تھم دیا تو انہوں نے اذان دی پھرا قامت کی پس ظہر پڑھی پھرا قامت کی تو عصر پڑھی پھرا قامت كى تومغرب يرهى كرا قامت كى توعشاه يرمى-٢ - عن عبدالله بن عمر اله كان يقول من نسى صلوة فلم يذكرها الاوهومع الامام فاذاسلم الامام فليصل الصلوة التي نسى لم ليصل بعدها اخرى – (موطاءام مالکص ۱۵۵) حعرت مبداللہ بن عمر رضی اللہ حنہا سے روایت ہے آپ فرمایا کرتے تھے جو مخص نماز ر منا بول جائے گھرامام کے جمراہ دوسری نماز راستے ہوئے اسے یاد آئے توجب امام سلام پھیرے تواے ماہے کہ میلےوہ بعول موئی نماز برجے بھراس کے بعددوسری نماز برھے-ندكوره احادث مباركدے وو چزي ابت مورى اي ايك توبيك جونمازي قضا موجاكي جان ہو جھ کڑیا بھول کڑیا سوتے رہ جانے کی وجہ ہے تو وہ ذ مہے سا قطبیں ہوتیں' بلکہ ان کی ادا کیکی ضروری ب كونكمة تخضرت المنافع سوت ره جاني يا بمول جاني ك وجهة قنا موجاني والى نماز اداكرني كا عم دےرہے ہیں اس بناء بران کی اوا میگی ضروری ہوئی ای معلوم ہوا کہ جونمازیں ان اعذار کے بغیر قضا ہوجا کیں ان کا ادا کرنا مجی ضروری ہے کیونکہ جب عذر (سوتے رہ جانے یا مجول جانے) کی وجدے قضا ہوجانے والی تمازوں کی اوا نیک ضروری ہوئی تو بغیر کی عذر کے جان ہو جو کر قضا ہوجانے والى نمازون كاواكل بطريق اولى ضرورى موكى-

الله كا قرض ادا كرووه ادا كيكى كازياده حق دار ب-

مریدارشادفر ماتے ہیں۔ "فلدین الله احق ان یقطنی" (بخاری جام ۲۷۴) الله تعالی کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اے ادا کیا جائے امام فودی رحمت الله اس صدیث کی تشریح میں تحریم ا فرماتے ہیں۔

"فيه و جوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعلر كنوم او نسيان ام بغير علر و الما قيد في الحديث بالنسيان ام بغير علر و الما قيد في الحديث بالنسيان لخرو جه على سبب و لانه اذا و جب القضاء على المعلور فغيره اولى بالوجوب وهومن باب التنبيه بالادنى على الاعلى و اما قوله خليسة فليصلها اذا ذكرها فمحمول على الاستحباب فانه يجوزتا خير قضاء الفائتة بعلر على الصحيح و قدميق بيانه و دليله و شد بعض اهل الظاهر فقال لا يجب قصاء الفائتة بغير عدروزعم انها اعظم من ان يخرج من و بال يجب قصاء الفائتة بغير عدروزعم انها اعظم من ان يخرج من و بال معصيتها بالقضاء و هذا خطاء من قائله و جهالة واللها في (لودى ١٩٨٨) معصيتها بالقضاء و هذا خطاء من قائله و جهالة واللها في المنزى تاص ١٣٦٨) حيواه وه نمازكي عذركي وجريب كريم في الموايا بحول كيا يا بخير عذرك اور صديث على جوبول جان كي قيد بهاس كي وجريب كريم مديث ال سبب يان بوئي بادراس لي محوال بالمربق التي بالمربق التي بالمربق التي النها المربع المناه المربع المر

کوئسی عذر کی وجہ سے موفر کر کے یو معنا بھی جائز ہے مجھے قول کے مطابق اس کا بیان اوراس کی دليل كزر يكل اوربعض الل ظاهر في شذوذ كيا بجويكها بكر بغير عذر كفوت موجاف والى نمازی تضاوا جب بیں ہاور بیگمان کیا ہے کہ فوت شدہ نمازاس سے بوی ہے کہ آ دی اسے تضاکر کاس کی معصیت سے لکے بیاس قائل کی فلطی اور جالت ہے۔" نوت شدہ نماز کی قضاء کے ضروری ہونے پراجماع امت بھی ہے چنا نچہ طامہ محمد بن عبدالرحمٰن شافعیٰ کھے ہیں۔ "واتفقو اعلىٰ وجوب قضاء الفوالت" ( رحمة الامة ص ٣٦) -فقهاء فوت شده نمازول كى تضاء كواجب مون يراتفاق كياب-دوسری چزید کراگر کسی وقت کی نمازی تضا موجا کی او ترتیب کے ساتھ اوا کرنی جا ایک جیماک غزوه خندق كيموقع برحضور عليه العلوة والسلام اورآب كامحاب كي تين نمازي لكاتار قضا موكئي لین ظهر عصر مغرب اورآپ نے عشاء کی نماز کے وقت ان کی قضاء شروع کی تو ان نماز وں کور تیب ے برحا سلے ظہری نماز کو جرعمری نماز کو چرمغرب کی نماز کو چرعشاء کی نماز کو ایسانہیں کیا کہ عشاہ کا وقت ہونے کی دجہ سے پہلے عشاء پڑھ لی ہو پھر قضاء نمازیں پڑھی ہوں آپ کے اس مل سے بیمی ا ابت مواكدا كرقضا نمازي كم مول يعني يا في يا يا في كا عرر اعداد قضا ونمازول كي ادايك كي ترتيب من وقتيه نماز برقضاء نماز كواوليت حاصل موكى يعنى يهلي قضاء نماز اداكى جائے كى مجروقتيه لهذا اگر كوكى فوت شده نماز کو قضاء پڑھے بغیر و قلیہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اے جا ہے کہ پہلے قضا نماز رد مع جرد تعید کود ہرائے- حضرت عبداللہ بن عررضی الله عنها یکی فتو کی دیتے تھے جیسا کہ حدیث نمبر ۲ ے ظاہر ہے (البتہ یہ بات ضروری ہے کہ فوت شدہ اور وقتیہ نماز میں بیز تیب میا حب تر تیب کے لئے ليكن ان تمام احاديث اوراجها ع امت كے خلاف البدي انٹرنيڪٹل غيرمقلدين کا کہتا ہے کہ جو المازي جان بوجو كرند يرحى مول ان كى قضائيل صرف توبدواستغفار كافى ب- (اس يرايك اورمضمون آ فرى مصديش مطالد فرما كيل \_ ) 🌣 🌣 🌣 🌣 🌣 من م ﴿ مُلْ بِالقِرآنِ ﴾ "البدى والينو ماه كاكورس كراكر في كو فارغ كردية بين- أكر چدقرآن كى تغير وترجمه كيك

بنیا دی علوم کی ضرورت ہے چنانچے حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ تعالی عند کا ارشاد ہے کہ آگر ملم جا ہے مولو قرآن یاک کے معانی میں فور واکر کروکہ اس میں اولین وآخرین کاعلم ہے محرکلام یاک کے معنی کے لئے جوشرا نکاوآ داب میں ان کی رعابت ضروری ہے بیٹیس کہ ہمارے زمانہ کی طرح سے جو محض عربی کے چدالفاظ کے معنی جان لے بلکہ اس سے بھی بر مدر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردوتر جے د کھے کر ا بنی رائے کواس میں واقل کردے۔حضورا کرم کھنے کا یاک ارشاد ہے کہ جو شخص قر آن یاک کی تغییر میں ائی رائے سے کھے کیے اگر وہ مجمع ہوتب ہمی اس نے خطا ک مرآج کل کے روثن خیال لوگ قرآن یاک کی برآیت می سلف کے اقوال کوچھوڑ کرنی ہات پیدا کرتے ہیں ہمارے زماند میں برروش خیال اس قدرجامع الاوصاف اوركامل وكمل بنا جابتا بكدوه معولى ي مربى عبارت لكيف م الكرمرف اردوم بارت دلچسپ لکھنے لکے باتقریر برجت کرنے کھے تو پھروہ تصوف میں جدید وہلی کا استاد ہے فقہ على متنقل جمتد ب-قرآن ياك كي تغير على جوزى سے بى بات ول جا ہے گھڑے شاس كا يابند كرملف م سے کی کابیقول ہے یانیں نداس کی پرواہ کہ نی کر یم اللہ کے ارشادات اس کی فی تونیس کرتے وہ وین میں ندہب میں جو جاہے کہ جومنہ میں آئے کے کیا مجال ہے کہ کو فی فض اس رکلیر کر سکے یا اس کی مرابی کو داشتے کر سکے ،جوبہ ہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ کیسر کا نقیر ہے تک نظر ب يت خال ب تحقيقات عجيد عارى ب- حين جويد كي كما ح مك جين اكار في اسلاف نے جو کھے کہا وہ سب فلد ہے اور دین کے بارے میں نی نی بات تکالے وہ دین کا محقق researcher ہے مالاتکہ الل فن experts نے تغیر کے لئے پیدرہ علوم پرمہارت ضروری بتلائی ہے مخصرا عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوجائے گا کیلن کلام یاک تک رسائی برخض کوئیس الله اول افت جس سے كلام كے مفروالفاظ كم منى معلوم موجاوي عجابة كتے بي كر جو من الله يراور قیامت کےدن برایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لفات عرب کے کلام یاک میں کھ اب کشائی کرے اور چندلغات کا معلوم ہوجانا کانی نہیں' اس لئے کہ بسا اوقات لقظ چندمعانی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دومنی جات ہے اور فی الواقع اس جکد کوئی اورمعنی مراد ہوتے الله دور منوكا جانا خرورى باس لئ كداعراب زيرنيش كى تبديلى سامتى بالكل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔

🖈 تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے۔ اس لئے کہ بناہ اور مینوں کے اختلاف ہے معانی یا لکل مختلف ہوجاتے ہیں- ابن فارس کہتے ہیں کہ جس مخص سے علم الصرف فوت ہو کیا اس سے بہت کھ فوت ہو گیا۔علامہ دمحشری البحوبات تغییر می لقل کرتے ہیں کہ ایک مخص نے قرآن یاک کی آیت ہوم ندعو كل الساس بسامسا مهم (جس دن كه يكاري مي جم جرفن كواس كے مقترى اور پيش روك ساتھ )اس کی تغییر صرف کی ناوا قلیت کی وجہ سے رید کی جس دن ایکاریں گے ہر مخص کوان کی ماؤں کے ساتھ - امام کالفظ جومفر دخمااس کوام کی جمع سجھ لیا - اگر دومرف سے واقف ہوتا کو معلوم ہوجاتا سکہ ام كى تحق الم ميس آئى-الم جوتے اهمتاق (كى لفظ كاكى لفظ سے لكلتا) كاجانا ضرورى باس كے كد لفظ جبكدو مادول ے شتن ہوتواس کے من مختلف ہوں کے جیسا کرسے کا لفظ ہے کہاس کا اهتمان مے سے بھی ہے جس کے متن چونے اور تر ہاتھ کی چر پر پھیرنے کے ہیں۔ اور مساحت سے بھی ہے جس کے متن باکش 🖈 یا نیجے میں علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس ہے کلام کی ترکیب معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی 🖈 جیے علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس ہے کلام کا ظہور وخفا ، تشویر ہو کتا یہ معلوم ہوتا ہے-🖈 ساتوی علم بدلی جس سے کلام کی خو بیال تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں- یہ تینوں فن علم بلاخت کہلاتے ہیں مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہاس سے اس کا اعجازمعلوم ہوتا ہے۔ ، 🖈 آ محوي علم قرات كا جانا بمى ضرورى ہے اس كئے كە مختلف قراء توں كى وجد سے مختلف معنى معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پرترجے preference معلوم ہوجاتی ہے۔ 🖈 نویں علم عقائد کا جانتا بھی ضروری ہے۔اس کئے کہ کلام یاک علی بعض آیات الی بھی ہیں جن کے فلا ہری معنی کا اطلاق حق سجاعہ وتقدس رجمح نہیں۔اس لئے ان میں کسی تاویل کی ضرورت پڑے گی جےکہ بداللہ فوق ایدیہم– 🖈 دسویں اصول فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے 🔹 کہ جس سے وجوہ استدلال و استنباط معلوم الم المارموي اسباب نزول كامطوم مونامجى ضرورى بكرشان نزول سيآيت كمعنى زياده واضح 

الهذي انترنيشنل 🕴 🖑 🥀 🤨 مول کے اور بسااوقات اصل معنی کامعلوم ہونامجی شان نزول پرموقو ف ہوتا ہے۔ 🖈 بارموی ناخ ومنسوخ کامعلوم مونامجی ضروری ہےتا کہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا ہے 🖈 تیرہوی علم نقد کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزئیات کے احاط سے کلیات پہچانے جاتے ہیں 🖈 چەھوىي ان امادىث كا جاننا ضرورى ہے جوقر آن ياك مجمل Embiguous آيا 🚉 تغيرواقع موكى ين-🖈 ان سب کے بعد پندر مواں وہ ملم و هبسسی ہے جوحن سبحان و تقدّس کا صلیہ خاص ہے اپنے مختص يندول كوصطافرما تاب جس كى طرف اس حديث شريف بس اشاره بهمن عمل بما علم وراله إلى عسلمها مالم يعلم (بندهاس چزير مل كرتاب جس كوجات بوحق تعالى شاندالسي چزول كاعلم على فرماتے ہیں جن کوووٹیں جانتا) الل اصول نے لکھا ہے کہ شریعت بڑمل کرنے کے لئے اس کے اصول کا جانا ضروری ہے قرآن مديث اوراجماع باورجوت قياس جوان عل عمعبط مو-محرقرآن یاک رحمل کرنے کے لئے جار چزوں کامعلوم مونا ضروری ہے پہلاتھم قرآنی میخداد افت کا عبارے-اس کی میانسی ہیں-خاص عام مشترك مؤل-ودسرى تم وجوه ميان اس كى بعى جارفتميس بي- فابر انص معمر عكم ادر جارفتميس ان عظم مقابل خفي مشكل مجل مشابه-اورتيسرى تم عم قرآن كاستعال كوجاننانيمي ما وتتميس بي-حقیقت 'مجاز'مرزک' کناریہ-اوران سب سے بعد بھی ایک متقل تم ہے جوسب کوشامل ہے بیمی جار کہیں- اخذ احتقاق کو جانتا-ان کے مغاہیم اصطلاحیہ Terms کوجانتا اوران کی ترتیب کوجانتا اوران پرمرتب ہوتے والے احکام کو جاننا امرے متعلق بیر جاننا ضروری ہے کہ کہاں وجوب کے لئے ہے اور کہاں جواز کے لئے اور استحاب کے لئے اور تکرارے لئے قرآن پاک میں لفظ 'اوا' ' بھی' قضا' 'کے منی میں آتا ہے اور بھی قضا ادا کے معنی میں نیز امر بھی مطلق ہوتا ہے بھی مقید امر مقید کی چارفشمیں ہیں۔ بیسب امور اصول نقدی کابوں می تنمیل سےذکر کے مجے میں ہم نے بیورالانوار سے مخفرالقل کے ہیں۔ ع- یہاں تک کہ یم کوئی نئی ہات نہ گھڑوں مطرت معاذ نے فرمایا کدایے کوئی نئی بدعوں سے
بچاتے رہو۔ کیونکہ جو بدعت نکالی جائے گی وہ گمرابی ہوگی۔ فقط
جولوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا عمل قرآن کو پھیلا دیا وہ صدیمے بالا کی روثنی میں موجب
ہا کت اور فساد ہیں قرآن پاک کا ترجمہ برکت کے واسطے موجب برکت لیکن مسائل کا استنباط کرنا علوم
قرآن سے واقفیت کے بغیر ہرگز جائز نہیں تا وقتیکہ ان علوم سے واقفیت نہ ہوجن کا ذکر مفصل او پرگز را

## و نامحرم سے پردہ ﴾

حضورا کرم کاار شاد ہے کہ کوئی بھی اجنی مردو حورت آپی میں اکیلے نہیں بیٹھتے مگر تیسرا ان بیل شیطان ہوتا ہے (مفکلو قشریف جی رقب کی میں ایک طرح مفکلو قشریف جی رقبی اللہ عنہا صحابیہ سے مردی ہے کہ حضورا کرم ایک قشیب زفاف کے بعد میرے گھر آئے اور میرے پاس اس طرح بیٹھے جس طرح کہ آپ بیٹھے جی (اے خالد ) الی اخرہ (بخاری شریف) حاشیہ والے نے فوراً اعتراض کیا کہ حضورا کرم اجنبی عورت کے ساتھ کیے بیٹھے؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ (ا) کہ اس وقت پردے کا محرت کے مازل نہیں ہوا تھایا یہ حضورا کرم کی خصوصیت تھی کہ حضورا کرم کی کواس طرح کرنا جائز تھا (۲) و محورت بایردہ تھی (حاشی نہ برد)۔

جب حضورا کرم کے لئے پروے کا تھم ہے تو کیا چودہ سوسال بعد فیاش اور شخوس میڈیا نے ہمارا جتنا گنداذ بن بنادیا ہے ہمارے لئے پردے کے اہتمام کا تھم نہیں ہوگا -اور کیا قرآن کریم صحابہ کو خطاب کر کے نیس فرمارہ ا- واذا سائلہ موھن متاعاً فاسنلوھن

من وراء حجاب (الابه) جبتم ازواج مطهرات ے کوئی چز ماگوتو بردے کی اوٹ میں ماگو- <u>ما</u>گو محابہ جاری ماؤں سے بردے کی اوٹ میں چیز مانکیں اور ہم موجودہ دور میں بردے کی چھٹی کرالیں عیاری مستورات میس جاتی بین ان کو بغیر محرم کے دواتی پردے میں ملوس کر کے اعدون و بیرون ممالک می دوروں کے لئے بھی لےجاتے ہیں لندن ترکی اور عرب ممالک میں پھراتے ہیں رب العزت منيس ڈرتے-اوراللہرب العزت كابدار شادان كة بن من بيس كه ان السليسن يسحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنولهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون (النور) بیکک جولوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ سلمانوں میں فاشی عام کریں ان کے لئے و نیاوآ خرت می دردناک عذاب ب-اورالله تعالی جانتے میں تم نہیں جانتے۔ اور"البدئ" کی میڈم صاحبی فی دی پرورس دیتی ہیں اوران کے سامنے موجود بے پروہ موران کے پورى د نياد كيكردين كام يربدنظرى يس جلاموتى يي-**&&&&&&&&** ﴿شرعی برده بارواجی ﴾ محرّم قارئین الله رب العزت نے قرآن کریم ادر سیفیر خدا تھا کے نے احادیث مبارکہ میں یردے کا تھے دیا ہے اور اس کی اصل دجہ حورت کے حسن اور مردول کے ذہنوں کی حفاظت ہے۔ او جس پردہ سے مثلاً موجودہ براؤن یا کالی ربزی جاور یں۔ مورت کاحسن امجرے تو یہ پردہ نہیں بلکا ردے کے نام پر فائی مور تل ہے- حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور مالے نے جہم کے نظار و کھے۔حضورا کرم کالگھ نے شب معراج میں مختلف عذابوں میں جتلا مورتوں کو دیکھا۔جس میں ایک حورت کود کھیا کہ جہنم میں بالوں سے لکی ہوئی ہے۔اوراس کاسر بایڈی کی طرح آگ میں اہل رہا ہے يى وه مورت تى جود نيايس بى بردگى كرتى تقى ميرى مسلمان ماؤى ببنول اس عذاب يدرس اور صح شری برده کریں-شرق برده به ب که بورے بدن اور خصوصاً چرواس طرح جمیا کی که بورابدن مں کسی جھے کے اتار کے حاد کا بیتہ نہ چلے-اور بدن جمیانے کا کیڑ اا تنابار یک نہ ہو کہ بدن نظر آئے-اورنہ بی دکش ہو۔جس کی طرف تظریں لیکیں۔امام فرالی فرماتے ہیں کہوہ بایردہ مورت جس کے یدے کی طرف نظریں لیس اس مورت کوہی ہے بردہ موروں کی طرح مذاب ہوگا۔ نی فرماتے

ہں کہ مورتیں باہر نکلتے وقت میلی کچیلی تکلیں (ابن ماجہ ) آ رائٹلی صرف شوہر کے لئے ہے۔ آج کل ابعض عورتیں تھے یا چست لباس کن لی این اور چرہ سکارف سے چمپالتی ہیں اورایے آپ کو با پردہ مجمتی ہیں-اگر چدیکی تو فتنے میں جلا كرنے والى ہیں-بعض بور مى ورتوں كور يكما جاتا ہے كم خود بايرده میں حالانکہ جوان بٹیاں ان کے ساتھ بے پردہ جارئی ہوتی ہیں-الشکاارشاد ہے کہ پوڑمی مورتوں کے لئے پردہ شری ہے( سورہ اور ) البداجن کو پردہ کرتا جا ہے تھادہ پردہ جیس کردہ اورجس کے لئے تری ہدہ بایردہ ہوگئ ہیں۔ آپ کاارشاد ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے جو خوشبودار چیز استعال کر کے مردول کے پاس سے گزرے (ترندی) - بعض مورتیں بورے بدن کو چمیا کر چرو کھول کتی ہیں۔ حسن کاحقیق كرشمكول كرباقى بدن كوچميانا كهال كايرده ب-اصل حن توچيره ب-یسا ایهسا النبسی سے جلابیبهن کمسآیت جبنازل ہولی تو محابیات ایک آکمکول کر ضرورت کے تحت د بواروں سے لگ لگ کر ہا ہرتگاتی تھیں اور د بواروں سے کیڑے سینے تمے وہ تو نہاے۔ اجھاز ماندتھا۔ اب تو فقن کادور ہے۔ لہذااس سے مجی زیاد وٹر پردو کرنا جا ہے۔ بعض مورتی كہتى ہيں مارادل صاف ہاس لئے پرونہيں كرتمى توجواب مي گزارش ہيں كديد كير سے كول كين رکے ہیں بلکدول کی مفائی اللہ کے احکام مانے میں ہےند کراس کوپس پشت ڈالے میں ولا یہدین زينتهن الاماظهر منها الدكاارشاد ببعض لوك اس كاغلامطلب ليت بي كماين عرقرمات بيرك اس عمراد چرو اور مطلی ہے۔لبدا چرو چمیانا لازم بیس اگر چه بیلی والی آیت بہلے اور برآیت بعد میں ار ی بو کیا پہلے چرو چھیانے کا تھم ہوا چر کھولنے کا؟ بلکدولا بدین سےمرادیہ ہے کہ چرو وغیرہ مورت نہیں باتی اس کا پردہ داجب ہے بہر مال اپنی مستورات کودہ پردہ کراد جس سے مورت کے حسن کی حفاظت موادرلوگوں کیلئے باد جود بردہ کے فتنے کاسب نہے-نوث ريده كحوالے تفصيل كيلئ اس عاجزك كاب" حواكمنام" (الكش اوردو) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿ عورتوں کی جماعت اور مجد میں جا کر جماعت میں شریک ہونا ﴾ ا۔ جہاں تک مورت کی امامت تعلیم اور سکھانے کی غرض سے امامت ہے ۔ تو انمیس کس اختلاف بیس - کدید جائز ہے - چتا نج على الاطلاق اور یا بندى سے اس ممل كرنے والے الى ولائل كوپیش

لیکن دونوں روایات میں در حقیقت کو کی تعنا داورا ختلا ف نہیں ہے۔جن روایات میں جواز کا ذکر ہے۔ اس سے مراد سے سے کدا کر مجمی تعلیم کی غرض سے عورت امام بن جائے اور دیگر حورتوں کو نماز کا طریقہ كمائ اوراس على كوبا قاعده عبادت ندبنا يتويه بالكل درست باوراس على كى كا اختلاف نبيس وہ ادلہ شرعیہ جس سے پند چانا ہے کر ورتوں کی امامت بہتر نہیں ہے۔ ا .عن عالشه ان رسول الله مُلَيْكُ قال لا خير في جماعة النساء . (منداحمد طبرانی فی الاوسلایدروایت حسن بے اسمیس این لهیعد بے جسکی روایت کوامام ترندی نے حسن كهاب-والمح بغيروا حدكماني مجمع الزوا كدجلد نمبرا صفح فبمبر ١٢٦) ترجمہ۔عورتوں کی جماعت میں خیرتبیں ہے۔ ٢.عن على قال لا توم المرءة (مدوّنه كبرى لممالك جلد نمبر اصفحه نمبر ٨١) قبلت رجال هذه الرواية ثقات ولايضره عدم تسمية الرواى عن على لان شهوخ ابس ابسي زئب كلهم ثقات سوى البياضي قاله ابن معين و ابو داؤد كما في التهذيب ٢٠٩٩ فالسند صحيح) حضرت علیؓ نے فر ماما کہ عورت امامت نہ کرائے۔ ٣ يورون كاامت كمعمول نهونے يرتوار عملي ب\_ ٣ يورنوں كيلئے الگ مساجد ابو بكڑ كے دور ہے ليكر آج تك نبيس بنائي حتى بيں \_اور كھروں كے اغر جو " جائے نماز" ہوتے ہیں۔ اسمیس تو ارتملی افرادی نمازی ہے تہ کہ جاعت کیسا تھ نماز پڑھنے ک۔ ﴿ عورتوں کامسجد جا کرنماز پڑھنامرد کی امامت میں ﴾ ملی بات ۔ یہ ہے کہ آج تک کی عالم وین نے پیس کھا ہے کہ مردکی امامت میں مورت کی نماز یو هنا حرام ہے۔ بلکہ سارے علاء کرام جواز ہی کے قائل ہیں لیکن علاء کرام فرماتے ہیں کہ امادیث کےمطالعہ سے یہ چا ہے کہ عورتوں کا گھروں پر نماز پر حتازیادہ بہتر ہے مجد میں نماز یرمے ہے۔(تغیل امادیث آری ہیں) دوسری بات \_حضرت عا کشوی بخاری شریف والی روایت اس مسئله بربهترین مستدل اور روشی ڈالنے والی ہے کہ انہوں نے فر مایا (جوحضورا کرم کی کی مزاج کو سجھنے والی اورشریعت کی بہترین شرح كرف والتحيس ) كدحفورا كرم الله الرعورة الكي بدوش ديمية جوبية يمنعهن كمامد ساء

் வெளிக

نی اسرائیل ۔۔ نبی علیالسلام اکون کرتے جسطرح تی اسرائیل کی مورتوں کون کیا گیا۔ تیسری بات \_مرداگر جماعت سے نماز پڑھے گا ۔ تواسکے فضائل تو بہت زیادہ ہیں لیکے عوروں کیلئے وی فغائل بالا جا ج نہیں ہیں۔ای طرح جماعت سے نماز چوڑنے پر جو وعیدیں آئی ۔وہ مردول کیلیے تو ہیں لیکن اگر جورت جماعت سے نماز ندیر معاقوا سکے لئے کوئی وعید بیس ہے۔ چھی بات۔۔اب تعصیل احادیث اس بارے میں آری ہیں کہورت کا گر می نماز پر حمام جدمی فیا راع سے بہتر ہے۔ اور یہ کہ بعض سحابات اپن ہو یوں اور ور اول کو مجد مس نماز برا سے سے مع فرا ے \_ يهال بداخكال بيس كرنا جاسي كر حضور اكرم كا في نے تو فرمايا ب كدالله كى بنديوں كومجد آ ے مع ند کرد۔ اور محابر و کے تھے۔ ۔ تو جواب اسکایہ ہے کہ محابر مضور اکرم اللہ کے مواج شاس ا اى مراج كود كم كر معرت ما نششت قولا اور محابة في عمل منع فرمايا - اور الكامنع بالكل ورست تما چنا نچہ بھاری شریف میں صریح ہے کہ'' بی قریظہ بی میں جا کرنماز معریز هنی ہے'' ۔لیکن پچوسحابہ ﴿ فَيَا راستہ میں اور کھے نے بی قرید بیٹی کرنماز برحی ۔ جنہوں نے بی قرید میں نماز برحی انہوں نے الفاظ کو و یکھا۔اورجنوں نے راستہ میں نماز پڑھ کرالفاظ کوچیوڑ ااور حضور آکرم میک کے عزاج اور مقصد کو بھے کڑا ممل کیا۔ کہ حضورا کرم ﷺ کا مقصد ریتھا کہ غزوہ خندت کے بعد جلدی جلدی بنوقر بظہ یہودیوں کے قبیلہ ا کے قلعے کا محاصرہ کرو۔جنوں نے غزوہ خندت کی لزائی میں جاسوی اور بغاوت کا واسطہ بموار کیا تھا۔ لڑ محابد في حضورا كرم الله كامتعمد فوت بيس مون ديا (يعنى جلدى كرنا) اور داسته بس نماز بهي بره لا ما ﴿ عورتوں کامسجد آ کرنماز پڑھنادرست نہیں ﴾ (۱) معرت ابوحید ساعدی یوی صنور اکرم ایک کے یاس آئی اور کہا کہا ہا اللہ کے رسول میں آپ كے ساتھ نمازكو پيندكرتى موں-حضور اكرم نے فرمايا كديس جانتا موں-كدتو ميرے ساتھ نماز پڑھنالپند کرتی ہے کیکن تیری نماز کرے میں بہتر ہے تیرے مگر میں نماز پڑھنے سے اور تیرا مگمر من نماز پڑھتا بہتر ہے۔قوم کی مجد میں نماز پڑھنے سے اورقوم کی مجد میں نماز پڑھتا بہتر ہے میری مجد من نمازیز ہے۔ لبذاراوی کہتا ہے کہ حضور اکرم کے اس ارشاد کے بعد ابوحید کی بیوی نے تھم دیا تو اس کے لئے كرے على دوراور تاريك ونافتخب كيا كيا اوروواس عن نماز يراحتى راتيس يهال تك كرانقال موكيا-وكانت تصلى فيه حتى لقى الله عزوجل

مدى انتر نيشنل (منداحه- صحح ابن فزيمه-- ترخيب وتربيب ص ۵۸ مجمع الزوا كدج اص ۱۰۰) (٢) حفرت امسلم اے دوایت ب كم ورت كى نماز كو تمرى بس بهتر برآ مدے بس نماز ير صف ب اور تجرے میں نماز پڑھنازیاوہ بہتر ہے تھر میں نماز پڑھنے سے اور کھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے قوم کی مجد (ترغیب وترمیب ص ۲۹) می تمازیز صنے۔ (٣) حضرت عا نشش فرمایا که اگر حضورا کرم این کل کی مورتوں کے پیدا کردہ حالات کودیکھتے تو موروں کو ضرور بعنر ورمجدوں میں آنے ہے مع فرماتے-جس طرح کہ نی اسرائیل کی عوروں کومع كياميا- (مسلم شريف اص١٨١ بواري شريف جاس١١٠) قار تین بخاری مسلم کےاس ارشاد پر ذراخور فرمائیں۔ (٣)عبدالله بن معود المورول كوجعد كدن مجد الكالت تصاور فرمات كل جادًا في محرول (طبراني مجمع الزوائدج اص١٥٦) ک طرف دو تہارے گئے بہتر ہیں۔ (۵)این عرف روایت ہے کہا بی وراو ل کومساجد ش جانے سے مع نہ کرو-اوران کے کھران کے لئے ( متدرک حاکم زياده فيمتريس ج اصغینبر ۲۰۹) (١) ابن عرف فرمایا كرحفوراكرم ففرمایا كرورت جميانى چز ب-جبوه محرستان با شیطان اس کوتا کتا ہا ور حورت اینے کھر کی سب سے زیادہ بند کو تحریب میں اللہ تعالی کے بہت قریب موتی ہے۔(طبرانی ترفیب والتر حیب ج اص ١٨٨) (2) حفرت عا نش الدوايت إيك ورت ذرق برق لباس اورناز معجد عن ألى حفوراكم في غصة فرمایا که بدنی اسرائل کی عورتوں پراس وجد العنت موئی کدوه مجدول میں ناز کے ساتھ داخل (ابن مليدمتر جم جساص ٢٧) (٨) حضورا كرم نے فرمایا جب ورتنس با بركلس تو ملى كيلى تكليل \_ (ابن ملجه) (٩)عبدالله اين عمر جمعه كروزككريال مار ماركرمورتول كومجد الالتاتعيد (عدة القارى جس ٢٢٨) نوث سرسب کچه محد نبوی می محاب کی موجودگی میں موتاتھا-(١٠) حفرت عرقب نمازيز هن آت توان كي يوي عاتكم مجمي ييميه يوتمل حفرت عرفبهت بل عيور تھے-دواس كے مسجد جانے كوكرو و جانے تھے۔ ( بجمع الزوائدج عص ٣٣)

(۱۱) حضورا کرم کے دورمبارک میں قبیلہ بنوساعدہ کے لوگوں نے اپنی بویوں کومبحد میں آنے ہے شروع کردیا تھاحضورا کرم نے ان کے خاد تد کونیس ڈانٹا بلکہ حورتو ل کو گھروں میں نمازیژھنے کی ترخیب بڑ (١٢) عبدالله بن مسعودٌ حغرت عا رُشْ حغرت عمرٌ حغرت عبدالله بن عمر دضي الله عنهم تمام محلِّ موجودگی میں مورتوں کوم پر میں آنے ہے منع کرتے تھے۔ جب اس زمانے میں ممانعت ہوئی اور وی کل کے زمانے سے امیماز ماندتھا اور مورتوں کو مجد نبوی میں آنے سے روکا کیا آخ کل کی مجھ ال عبري-ا خیراً عرض ہے کہ النینا حضورا کرم کے ذمانے میں مجدول میں موراوں نے نمازیں پر میں اوروہ ا احادیث میں موجود ہیں لیکن سوال ہے افضل کیا ہے؟ اور کیا تھا؟ اور کیا حضور کے عوروں کو محرط نمازيز من كار غيب نيس دي-تواس فیشن ایبل دور می عوی مورتون کو مجد می آنے کی ترخیب اوراس پرزوردیا کتا نقصان ہے ہر ذی شعور جانیا ہے-اللہ رب العزت ہم کو قر آن وسنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے-اور کیا اس فیاشی و عریانی کے دور میں اس بات کی گارٹی غیر مقلدین دے سکتے ہیں کہ فور تمیں مجدآ سمیں اور خوشی ياؤذ راور بجز كيلالباس استعال نبيس كريس كى اورنكابيں نجى ربيں كى اور راسته ميں لفظ بدمعاش بمى نظر يقح رمیں ہے۔ عل دمبر ۲۰۰۰ و و عرو ك لئ كيا قوا- يبلا جعد يندمنوره دوسرا كم مرمديس يره هادونول جك يرائم کرام نے خطبوں میں اس برز وردیا کیا ہے وورتو مگروں میں نماز بڑھویے تبہارے لئے بہتر ہے۔اور کم مکرم کامام صاحب نے تو خصہ میں کہاتم مجد میں آ کرمرووں کے لئے فتنہ بنی ہو۔جس کواس کی تحقیق کرنی موقوسوديے يكيشين متكواكر فودى سكتا ہے۔ يك بك بك يك بك بك بك 🛊 تحریمہ کے بغیرر قع یدین نہ کرنا 🌢 عن علقمة عن عبد الله قال الاخبر كم بصلوة رسول الله قال فقام فرفع (نبائی جاس ۱۱) يديه اول مرة ثم لم يعد عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کوفر مایا کیا ہس تم لوگوں کوحضور اکرم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پس کھڑے ہوئے پس پہلی مرتبہ ہاتھوں کوا ٹھایا اور پھرا خیر تک ایسا نہ کیا۔امام ترندی فرماتے ہیں کدا کڑ صحابہ اور تابعین رفع یدین نیس کرتے تھے۔اور یہی مسلک سفیان اورالل

| 119    | <del>७०७७७००७७</del>                                                                                                         | الهدى انتر نيشنل                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                              | رامه المعالم ا                                                                                                                   |
| و قول  | فول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي و التابعين و                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ، الكوطة (جام ٥٩) اورتمام الله يذبحى نماز مس رفع يدين فيس كر                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الفقة على المدّا بهب الاربدج ام (الفقة على المدّا بهب الاربدج ام                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | کہ بچاس محابہ ہے رفع یدین کی روایات مزوی بیں تو اس ہے مراد مہلی                                                              | ر جومشہور ہے                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ہے۔ند کدوہ رفع بدین جو بعض حعرات کرتے ہیں۔                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| وطار)  | ،<br>(نووی شرح مسلم -علامه شوکانی نیل                                                                                        | <b>3. 4.</b> 5                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ****                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | (15 ( · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | وبغيرم كسركرناك                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                              |
|        | آزادی تسوال Emencipation کے اس پر میش دور میں "البدی انت                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ت بغیر محرم کے سفر کر عتی ہے بھی دجہ ہے کہ البدیٰ کی "مردار فورت" آج                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ن اور ر سول ترکی ہوتی ہے۔اور جومیڈم کا حال ہے دی حال ان کی جونیزم                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ب میں اس صدیث کوسفر کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنا مجے حضرت ابو                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ہے کہ حضورا کرم نے فرمایا کہ کسی مورت کے لئے حلال منہیں جواللہ اور وزآ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| اتحامم | فرکرے تین دن تین را تیں ( یعنی ۸ ے کلومیٹر کی مسافت کی ) مگریہ کہ اس کے                                                      | ايمان لانى ہے كدوم                                                                                                                                                                                                               |
|        | (بغاری سلم)                                                                                                                  | 99                                                                                                                                                                                                                               |
| 22     | ف کود کھ کرمیا شکال ندکرے کہ ہے گئے ہے مید کر کد تحد شن اس                                                                   | كوني ال حديمة                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                              | ابواب مس لائے میر                                                                                                                                                                                                                |
| يوم و  | ) مدیث شریح کالفظیمل بکسالفاظ بیں کہ لائسسافسو امسو ا ء ۔ ق مسبیو                                                            | جواباعرض يهب كركم                                                                                                                                                                                                                |
| ں کے ا | ذو محوم کمی مورت کے لئے سفرجا تزنیس ایک دن ایک رات مربد ک                                                                    | ليبلة الاومعهسا                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                              | ۔ اتمد کو میں۔                                                                                                                                                                                                                   |
| دراتم  | را جواب یہ ہے کدای مدیث کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی مخص اجنی ورت .                                                             | ار مراجع المراجع المرا<br>المراجع المراجع المراج |
|        | را جواب بیام کنا کا ملایت مسلم کا طالب کا میں اور ہوگا۔<br>را شیطان ہوتا ہے تو کیا خلوت مرف جج میں ناجائز ہے؟ باق اگر اجنبی، |                                                                                                                                                                                                                                  |
| رورت   | الم مقول الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                               | الرب الربارة                                                                                                                                                                                                                     |
| L      |                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                      |



الممجلس بالكثريته الي اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد (ا ا تحاث حيد كبار الجلماء ج اص ٢٠٨) اور عبدالله بن عباس سے جومروی ہے کہ حضورا کرم، الوبکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دورہ تىن طلاقوں كوايك بى شاركيا جاتا تعا (مسلم شريف)اس كاجواب يە ب كدايك مخف اگرائى يوى كو طلاق بار بارتا کید کے لئے و ہرائے تو خواہ کتنی بارطلاق دے ایک ہوگی صفرت عمر کے ذمانے میں بیج لوگ تمن ہی طلاق دے کرا کیے کا کہتے تھے لہٰذا حضرت عمر کے زیانے میں بعض لوگ تین ہی طلاق دیا كرايك كاستح تعلدا حعرت عرف تعناه ، قانوناس بريابندى نكائى كرائده الركوئي فض ايك نیت کرے ( تومغتی ویانت برفتویی و بے کرایک کا تھم دے گالیکن ) قامنی پراس کوتیول کرنالازم فیلی \*\*\*\* ﴿ فَخُنُولِ سِے شُلُوار یہے کرنا ﴾ مردوں کے لئے مخنوں نے شلوار <u>س</u>ے رکھنا گناہ کیرہ اور فساق کی علامت ہے۔ کیکن البدی ائز میشنل کے داعیوں کی شلواری مختوں سے یعیج ہوتی ہیں۔ عام آ دمی غلاحر کت کرے تو اتنی بری بات بس مين دين كادا كالى الى كنكا جلا يا قريد ينانى مولى ب حضوراكرم كاارشاد ي- ما امسفيل من الكعبين (اى صاحبه) في الناد (مكلوة) جس کے شخے ڈھے ہوں وہ جہم میں جائے گا-دومرى مديث ب ثلثة لايكلمهم الله يوم القيامة تین آ دمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمی ہے بات چیت نہیں کرے گا - ایک وہ آ دمی جوسودا بیجتے جموثی نشمیں کھائے دوسرادو آ دمی جواحسان جسّلائے اور تیسرا (15) وه آدى المسبل ازاره جونخول سے شلوار نےر کھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہارے دل میں تحبر نہیں جس میں تحبر ہواس کے لئے فخوں سے شلوار نیچ کرنا حرام ہے جوا با عرض ہے کہ اکثر احادیث میں تحبر کا انتظامیں ہے مطلقاً موجود ہے جیا کہ مرشة احاديث من آپ نے د كوليا۔ ووسرى بات يد ب كرحضورا كرم ايك چيز كانكم دين اورجم اس يرهمل ندكرين و كيابي كمبرنيس موكار تیری بات یہ ہے کہ کیا محابات دل میں تعبرتھا کہ سارے محابات نسف پنڈل تک لکی رکھتے تھے۔ نعود

ہنی بات میہ ہے کہ کون مخض ایسا ہے جو رہے کیے کہ بمیرے دل میں تکبر ہے اس لئے میں نے شلوار النوں سے اور کی ہوئی ہے؟ انج بنات بدے کہ جتنے نیک لوگوں نے شلوار بن او بر کی میں ان من تکبر ہے؟ بھٹی بات میرے پیارے بھائی دو چزیں ہیں ایک ہے گخنوں سے شلوار یالنگی یا پینٹ <u>نیج</u> کرنا اورایک ے شلوار یا لکی نیچے کر کے زمین ر محمینا (جس طرح کرمرب میں بدرواج تھا) پہلا والا تو بالكل حرام ہے-اس کے ساتھ کی مرفوع روایت میں تکبر کی قید نیس ہے-اور دوسری والی صورت کے ساتھ تکبر کی احادیث کے ذخیرے میں۔ مین جو او به خیلاء لیہ پنظو الله (الحریث) جو تخص مکبر ك طور ركتكي وغيره زين ركسين التدرب العزت اس ونبيس ويجهي كا - كبركي قد همين كي ساته بندك انح رنے کے ساتھ لوگوں نے غلط مجولیا۔ ماتوی ہات- اگر کسی کوخیال نہ مواور بے خیالی میں شلوار نیچے موجائے تو محناونہیں ہے-جیا کہ معرت ابو بر نے عرض کیایار سول اللہ میری شلوار مخنوں سے بے خیالی میں یعیے ہوجاتی ہے۔ تو حضور اكرم فرمايا كمتم متكرول بس سينيس مو (الحديث) ببرحال بدد یکموکداحتیا طاکا پہلوکیا ہے۔اگر ہم فخوں سے شلوارا ٹھا تیں تو اس میں کوئی خطرہ نبیں اور اگر ہم نماٹھا کیں تواس میں خطرہ ہے کہ قیامت میں پینس نہ جا کیں۔ آخريس يمي كهول كديدكيل مرفوع حديث ين بيس بـ كمازين فخول بع شلواراونيا ر کوبعض لوگوں نے اس کونماز کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے مولوی صاحبان تو نماز کے دوران اس لئے نخول سے شلواراو برکرنے کا کدویے ہیں کہ کم از کم نماز میں تو شلوار فخوں سے او برکرو-دوسرى طرف الهدى الرفيفتل والول كود يكسيس كدان كداعي السريمس طرح على يرابي؟ ﴿ دا رُهمي ايك مشت ﴾ فآوی عالمگیری وشامی میں ہے کہ ایک مشت واڑمی ہے کم رکھے کو کسی نے بھی مباح قرار نیں دیا ہے۔اورائمدار بعد کا بی فتوی ہے اور حضور اکرم کے شائل میں بی آتا ہے کہ حضور اکرم کی

الهدى انثر نيشنل دازهی بھاری تھنی تھی۔اور بخاری شریف ترندی شریف ابوداؤ دشریف اور دیگرا مادیث کی کتب حضورا کرم ابن عمر الوهريز سے مروى ہے كساتي ميں يوم النحر كے بعد انہوں نے ايك مشت سے زيا وارْحی کا نی ہاتی دار حی رکھنا واجب ہے۔ سنت نہیں ہے۔ حضور اکرم نے تھم دیا 🔜 واعفوااللخى (مكلوة)دارميال برحادُ ادركان يربا قاعده دعيديم موجود بي-لبذادان واجب ہے ۔ لیکن چلوا گرست کہیں واجب نہیں تو ایک مشت سے کم رکھنا خلاف سنت ہے۔ تو آیا واعی کو کم از کم سنت کے مطابق واز حی تور کھنا جا ہے۔ لیکن افسوس کہ البدی انٹر پیشنل میں بعض واعیوں ا وازهيال سخفي بي جس كوشريعت وازهي نبيس كهتي اور بيس بهي بمي لطيفه سناتا مول كهورتس بمي مخطي وارهی کودارهی میں مجتبی - اس لئے کہ جو ورت اپن بدیا ہے دارهی والے کوند دیا جا ہی موا کھ و کھنے میں آیا ہے کدا گر سختی داڑھی والے کارشتہ آئے تو وہدیت ہے دی ہے۔ آخر میں ایک مدیث سنا تا ہوں تا کہ جحت تمام ہوجائے---عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده انه نُلُطُّ كان يا خلمن لحيته طولاً وَا (بیاض علامه سندهی جساص۱- کتاب التعویر) یا عرضا اذازاد على لبضته كد حضوراكرمًا ين دارهم كو يكر ليت تحلبائي اور چوزاى من اور جوشى سے زياده موتى تواس كوكات الله تعالى بم كونوا به لنس بيائد اورحضوراكرم كفتش قدم يرجلا عركه-﴿ تَى وى – وى ى آراوردُش ﴾ بہ چزیں بالکل حرام ہیں-اور گناہ کیرہ ہیں اس لئے کدان کے بنیادی اجزاء تمن ہیں-(۱) تصویر- مدیث شریف می آتا ہے کہ تصویر والوں کو قیامت می نہایت بخت عذاب ہوگا اوران م کمر میں رحت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کمایا تصویرہ و-مفکوۃ (٢) ساز كان - مديث من تابيد چزيد ول من منافقت كوايدا اكاتى بين كرجس طرح ياني فعل کواور قیامت کے دن ساز کانے شنے والوں کے کا نوب میں بھلا ہوا گرم سیسیڈ الا جائے گا (٣) فاشى اورب فيرتى مديث عن آتا بحياا يان كاشعبه- ني اكرم قراح بي كرجبتم ي

الهدى انثر نيشنل حیا چلی جائے تو جو پھے کرنا میا ہو کرو( بخاری) اب میں بوچمتا ہوں کہ کونسا گھر ایسا ہے جوان تین چیزوں کے بغیرٹی دی کواستعال کرتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے خبروں کے لئے رکھا ہے۔ تو کیا خری فتم ہوکر آپ ئی وی بند کر لیتے ہیں اور کیا خریں ٹی وی کے علاوہ کی اور جائز طریقے سے نبیں حاصل کی جائکتیں۔خبروں میں مردعورت کواورعورت مردکونییں دیکھتی۔ بعض کہتے ہیں کہم نے بچوں کے لئے لایا ہے تو کیا آپنیں و مجھتے؟ بعض کہتے ہیں اس میں مولوی بھی آتے ہیں کیا مولوی کی تقریرین کرآپ ٹی وی بند کر لیتے ہیں؟-ادر کیا کسی مولوی نے ٹی وی پر بے بردگی کانے بجانے کافئ تصویر اور ٹی وی پرلز کے لڑ کی کی عشقیہ باتوں فلموں اور داڑھی کا شنے پراحتجا تی تقریر کی ہے؟ مجمی نہیں اور کتنی عورتس اور مرد ایسے ہیں جنہوں نے ٹی وی پرمولو یوں کی تقریریں س کر بیٹوں کو عالم حافظ بنادیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی کی تصور یکس ہے جوجائز ہے۔ میرے پیارے مائوا عس می آئد کے سامنے سے جب معکوں ہٹ جائے تو عس باتی نہیں ر ہتا اور تصویریاتی رہتی ہے۔ تو تکس بندے کے ہٹنے سے فتم ہوجاتا ہے۔ تصویر نہیں ہُتی اور تکس عار منی اورتصویردائی Permanent ہوتی ہے۔لہذائی دی کی تصویر تصویر ہے بلکہ تصویر کی اعلیٰ اور محراہ کنصورت ہے اس لئے حرام ہے۔ اور کیا لڑی کے عس کواڑ کے اوراؤ کے کے عس کواڑی دیکے سکتی ہے۔ جائز ہے؟ افسوس کے ہاری مقلیں ماؤف ہوچکی ہیں-قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شراب میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات مجی ہیں۔ کیکن نقصانات فوائد سے زیادہ ہیں اس طرح اگر چہ ٹی وی میں فوائد نظر آتے ہیں کیکن اس عن نقصانات اتنے زیادہ میں کہ جن کا انداز ونیس لگایا جاسکا آگر میں تئم کھاؤں تو عمنہ گارنہیں ہوں **گ**ا کہ آج جتنے حالات خراب ہیں جا ہے دنیا دی ہوں یا دین اس کے دواسباب ہیں تصویری میڈیا اور بے پردہ ورت اور جننے اور جہاں برحالات ذرائمیک میں تو تمغہ وشرافت کا سمرانیک ورت کے سرجاتا ہے۔ سنے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں پر المعد ی والے جب پڑھاتے میں و حضرت موی " اور فرعون کا تذكره آنے بروه ويد يوقم طلبكودكها ديتے ہيں جوكا فرول نے بنائي ہيں جس ميں انبياء كي تو بين بحي 

هدى انثر نيشنل وعورت كابال كاثنا 🕏 جب شیطان کومردود کیا میالو قرآن ش مید اس فالله تعالی کوکها ' میں لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالوں گا۔وہ اللہ رب العرت پیدا کردہ فطری خلقت میں ا (القرآن کر <u>بخو</u>د د مثلاً واڑھی کا کا شامجویں ہاریک کرنا دانتوں میں خلاج ہوڑنا دوسری مورتوں کے بال اپنے بالون ا ساتھ د لگانا۔ مرد کا مورت اور مورت کا مرد کی مشابہت اعتیار کرنا۔ مورت کے لیے بال کا شام مورتوں کا كدوانا \_ يكي لكانا وغيره بيرار ي كام موجب لعنت إن -(تغير قرطبي ج ٥٥ ١٣١ ع ٩٣ ٩٣ تغير روح المعاني تغيير ما جدى جاص ٤٩٨) تا ہم کھے خوبصورتی الی بھی ہے۔جو حورتوں اور مردوں کے لیے جائز ہے۔جسکی اجازی قر آن حدیث میں موجود ہے۔ مکلوۃ شریف میں حضور اکرم کا ارشاد ہے دوٹولیاں آئیں گی جن کو میں کے جمیں دیکھا۔ دوسری ٹولی کے بارے میں ارشاد فر مایا عور تیں ہوگئی کیڑے بھی ہو کئے اور تکایا ل بھی ہوگئے ( مین کیڑے باریک ہو تکے جسم نظرآئے گایا کیڑے چست ہو تکے ) مائل ہونے والیاں ہوگی ماکل كرنے والياں ہوگى اسكے بال اوپرا محے ہوئے ہوئے ۔ (ياس كا مطلب بيك يا تو بالكل سر كے اوپر انہوں نے بالوں کو گوئد ها ہوگا۔ جسطر ح کہ زسوں کا ہوتا ہے۔ یابال چھوٹے کے ہوئے جا، ع کواڑینکے (شرح مسلم شریف نوویؓ) جسطرح کہ بختی اونٹ کا کو ہان ۔ اللہ تعالی مغربی تہذیب ہے ماری حفاظت فرمائے اوران باتوں رعمل کرنے کی توفیق فرمائے۔(آمن) جہاں تک اس روایت مسئلہ ہے کہ حضور اکرم کی از واج مطہرات اینے بال کافتی تھیں ۔م مُريفِ ص ٣٨ اباب القدر المستحب من الماء في الجنابة اسكا يهلا جواب ہے كدذكركرده ادلها كيس مرتح بيں \_كم وراول كے ليے بال ركھنے بيں ندكة كاشخد دوسراجواب بیہے-ائمہ حدیث کے بارے میں جوفر ماتے ہیں-وہی ہماراعمل ہونا جا ہے چنانچے اسمعی لغت کے مظیم امام ہیں کہتے ہے وفرہ لمہ ہے برا ہوتا ہے۔ بینی اتنے بڑے بال جو کندھوں ہے زیادہ بر مے ہوئے ہوں لہذا اگر کسی عورت کوکوئی شرعی عذر ہو (شوشاا در گری نہیں ) تو بال بالا اتفاق کم کرائتی ہیں چنانچہ امام نوویؓ نے اس کی اجازت دے دی ہے اور قاضی عماضؓ اور دوسرے حضرات نے

کیا کہ از واج النبی نے بیز بینت کوترک کرنے کے لیے کیا تھا-حضور کی زعر کی میں انہوں نے ہال ہر ا گزنبیں کا نے ہیں۔لہذااب توبال کا شنے کا فیشن ہے۔ بلکہ بیتو کا فرہ فاسقہ مورتوں کے ساتھ مشابہت ے اور فاستوں کے ساتھ مشابہت کومنع کیا ہے۔ تیراجواب بیہ کرراوی نے حضرت عائشہ کودیکھااسلے کروہ اسکے مرتھیں-ادرامہات المحو نین کوکسطرح دیکھا جلہذا ہے ہات روایت کومطول اور مخدوش بناتی ہے۔ بلكه حطرت عائشة بال كانت تحس بياتوكى روايت يف جيس باور نداس روايت يس ب اورند اس روایت میں ہے اور جومشاہرہ کرنے والا ہاسکے بارے میں پیڈییں ہے تقہ ہے یالمیں؟- \* چوتھا جواب یہ ہے کہمردوں کے لئے مسنون ہال و فرہ اور کمہ ( نصف کان اور گردن تک بال ر کمنا) ہیں تو اگر عورت بال کائے تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، جس سے حضور اکرم ﷺ نے روکا اوراخیرآیه بات محرد حراتا مول که بمیشد تماط بهلورهین-اوراسطرح اگر کسی جگه جواز اورعدم جواز كا اختلاف مواد بم كوعدم جواز يرهل درار كرنا جا ي-باقى تمام دنيا ك مسلمان تقليد يركار بندين اسك اکی خدمت عل حرض ہے کہ حورت کیلئے بال کاشا آئر او بعدے ہاں بغیر عذر کے درست نہیں در محار میں ب كمورت كے لئے بال كاشا كناه بادراكر خاوعداجازت دے تو تب مى كناه باسلے كدالله كى نافر مانی می محلوق کی اطاعت میں ہے۔ (ور سی ر) \*\*\* وضوى دعا نيس ك محرّم ناظرین انگریز کے آنے اور جانے نے امت مسلمہ کوجن پریشاندوں سے دوجار کیا ہے کسی ے ذیکی چھی بات بیں ان پریشاندں میں ایک پریشانی فکری آلودگی ( لینی غیرمقلدیت تامنها وامل مدیث) کا پیدا کرنا ہے۔ اور ملك وكثورية في ١٨٨٨ من آزادي ترجب كي كولثان جو بلي منائي اور غيرمقلدين كوغرمقلدين ك درخواست يرالل مديث كانام الاث كيا\_ (رجان وإبيص تا ۵۰ اشاعة السنة ج٥٥ ص ٢٠ ٢٠ شارونبري) اور معرات علاء نے اجریز کے خلاف جو جہاد کیا انہوں نے اس غدر کوخلاف شریعت لکھا- ( لمرکورہ كابوں من يہ بات موجود ہے بيان كى كتب جيں )اورا محريز نے بيسازش اس لئے كى كم "الراؤاور

حومت كرو" برعمل موجائے چونكه جارمكاتب فكر (حنى ماكى شافتى وغيره) ميس كوكى اختلاف فيمل الج ان مقلدین نے بی تمام اسلامی حکوشی جلائی۔امن عام تھا۔ ایک دوسرے کے پیچے نماز پر حما أيّا دوسرے کے استاذشا گرد ہونا ایک دوسرے بر کفر کافتوی نداگانا۔ ان باتوں کود کھ کر انگریز نے آ فرقہ پیدا کیا جو تعلید کوٹرک کے اور جاروں مکا تب فکر uslim Schools of thoughts جن سے كل عالم بحراب-ان كوظا كه كر صرف اسينة آب كومسلمان كہيں - اگر ج عالم میں ان کی ساڑھے یا نچ مساجداور ساڑھے تین مولوی بھی نہیں۔ بورا کمو مدنیاور حمن شریفین شروع تا آخرالحمد الله مقلدین کے یاس رہاہے اور ہے اور ر گا-مینکژوں سے زائدسال تو احتاف کی حکومت رہی --- اور اب ہمارے بھائی معبلیوں کی حکومت ہے پہلے بھی مقلداب بھی مقلداس کی دلیل ہیں رکعات ر اور ع ہے۔ اور غیر مقلدین کے ہال ر اور آئه میں اور حرشن میں سینکٹر وں سال سے تراوت میں رکھات ہیں اور ائمہ حرمین کا طبلی ہوتا بالکانی والمتح ہے۔ می عبداللہ بن السبیل امام حرم کے نطا کا ایک عکس اخیر میں لگاؤں گا جس سے خیر مقلد بن کا بیرتا ہے دينا فلوا بت موجائكا كرحمن يرمارا قبضب-ہاں! حرم دالوں کے درہم اور ریالوں پران کا قبضہ ہے۔ غیر مقلد حربین جاکران کے سامنے اسے آ پ کوعبدالو ہاب نجدی صنبلی کے پیروکار طاہر کر چندے وصول کرتے ہیں اس لئے کہ وہ صنبل تھے۔ال کے خبلی ہونے کی دلیل ہیہے۔ ونسحسنا أيحسنا فسي التفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل و لانتكر على من قلف (عبدالوباب وعقيدة التلغيص ٥٦) الالمة الأربع " يعنى عبدالو باب بجدى فرمات بي كربهم لمام احد كمقلد بي اوركى المم كى ائمار بعد من تعليدكر ب ار بکااٹکارٹی*ں کرتے*۔'' اور بدحفرات غیرمقلدین منفول سے بہت بغض رکتے ہیں اس کی وج بھی کی ہے کہ خاعمان غلامان مغل خائدان خلافب عثائيه سلحوتى خاعدان اورخوارزي خاعمان سارے كےسارے في تع يعني حومتين بمي حنى اورگزر به قابل فخر كما غرر صلاح الدين ايوني سوري غوري سلطان محد الغاتح سلطان شيخ محود غزلوی اور ابدالی دغیرہ سارے مقلد حنل تھے- سارے علاقے ہم نے قبضہ کیے ہیں کیا کسی خیر مقلد-مكرحديث في ايك الحي زين مي قيض كرك اسلام حكومت بس شال كى ب-

مسلمانوا جاگ جاؤفتوں کو مجمو- یہ پر چھتے ہیں کہ ابو حذیفہ شافعی کس کے مقلد تھے؟ جواب میہ کہ جہتد رکمی کی تعلیدواجب نہیں یہ یو چھتے ہیں صحابہ مسمس کے مقلد تھے؟ جوایا حرض ہے حضور اکرم ر زمانے میں حضور اکرم سے پوچھتے تھے اور ان کے انقال کے بعد اسمام محبتدین تھے۔ اِتی محاباً ن کی تقلید کرتے تھے-جیبا کہ اکثر علاءاورخصوصاً شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھاہے پھریہ ہو جیتے میں تم ان محابثی تعلید کون نبیل کرتے ہو۔ جواب بیے کدان کا اثاثہ Asset کھیا ہوا کیجا ہر چز ے جواب کے ساتھ موجود نہیں لین برمحانی سے بوری شریعت کے اصول وفروع کے ساتھ کمی ہوی مدون موئی موجود نہیں ۔ باتی ابو منیفی فقد حضرت علی اور این مسعودی روایات سے ماخوذ ہے-اور ا شافع نقداین مرجنیل فقداین مهاس اور مکی فقد ید کتعامل سے ماخوذ ہے۔ بات ابی موسی۔ يكت ين كتم في وافرق بناع م كت ين كفرقد اصول من اخلاف س بنا بنك فروع میں اختلاف ہے۔ہم چاروں ایک دوسرے کومسلمان کہتے ہیں ایک دوسرے کے استاذشا گرو میں ۔ ہمارا فردی اختلاف ہے جو برانہیں صحابہ میں بھی تھا۔ ہم ۱۳۰۰ سال میں میار ہیں ۔ اورتم نے ۱۸۸۸ء کے بعد نوفر تے بناد بے اور ایک دوسرے پر مخر کے فتوے بھی لگائے۔ وہ کہتے ہیں تم تو بھی تو بر بلوی د بوبندی حیاتی مماتی جماعت اسلای میں بے مو-جواب بدے کہ مارا آب کے ساتھ جھڑا تھادیس ہے تھاید کے جارم کا تب فکرمسلمان ہیں-ایک دوسرے کی مدح کرتے ہیں۔اور غیرمقلدین کے تو لو فرقے میں جنہوں نے ایک دوسرے پر کفر تک کے نتوے لگادیے میں -اور بر بلوی ' د بو بندی' حیاتی ' مماتی سار ہے خنی ہیں-ان کی جو ہات فقہ حنی میں ہوتو ٹھیک ورندان مسائل میں وہ ً غیر مقلد شار ہوں مے جوفقہ خنی میں نہ ہوں۔ بهرحال خيرمقلدين اورالهدى انزيشنل بيمي كبته بين كدوضوكي بيدعا ئيس تتمووت بين خلابن بعض بجیاں البدی اعز بیشنل میں او ماہ کا کورس کر کے حوام کو پریشان کرنا شروع کردیتی ہیں۔ چھلے قابل قدر مجتدين وفقها كي غلطياب ثالتي بين فقد في يربينكرون سال بدي بدي محوشين جليس اورقياوي عالمكيري معروسعودبير كامتقنه Legislation وعدليه Judiclary كازينت بياكن بيان كي غلطيال نكالت بي البدى الريشل كاطرف تي تقييم شده كتب ين الوجود ب-كديد وضو كدوت دعاؤل كايرهما نا جاز ہے-ان کا ثبوت کی صدیث کی کتاب من میں-جوا باعرض بركم ان دعاؤل كوآ داب كبترين اكرسنت ندمجه كركونى برويمى ليوكيابينا جائز ب؟ اوربعض احادیث کا عربید عائیس موجود بین تا ہم ووضعیف مجی بین- لیکن فضائل اعمال میں

هدى انتر نيشنل 🙀 ہم کون اور ہماراموقف 🦫 ہم الل سنت و جماعت کے جارم کا تب اگر میں سے تنفیق کے ساتھ وابستہ ہیں۔اور حفیق ے حقیق امین وخاد مین معزات علیاد ہو بند کے قتش قدم پر گامزن ہیں بیاسلئے کہ چند مجنے چے معزات ا يے بھی بيں جومزارات پرشرك اوران سے اپن حاجات ما تكتے ميں معروف بيں اورلوگ ان كوحنى خیال کرتے ہیں اگر چہ وہ لوگ حنی طریق برنماز روزہ پر پابندی کے ملاوہ اپنی تو ہمات شرکیات بدعات رسم ورواج کودین مجمد بیٹے ہیں جن کاوین اور حفید کے ساتھ کوئی تعلق بیں حنی وولوگ ہیں جوتر آن وسنت پرکار بند میں اور پوری دنیاان سے واقف ہےجن کے با قاعدہ شرک بدهت اور رسم ورواج کی ندمت می گرال قدر تعنیفات موجود میں ایے لوگ جوشرک و بدعت میں جتلا میں اور ایے آب کوخنی کہتے ہیں وہ میرے نزدیک غیر مقلد ہیں حنی نہیں ہیں جموں نے عقیدة الطحا ویہ اورشرت عقائدے رخ موز کرشرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ حنی عقیدہ کی بیر کتا ہیں تو تو حید بیان کرتی ہں۔جوآج بھی مدینہ یو نیورٹی اور مکہ مکرمہ کی بونیورٹی میں شامل نصاب ہیں۔ الحدللة بمتحريك زادى هند ١٨٥٤ ه ، تحريك رئيتي رومال ، قيام يا كتان ش جدوجهد ، أكلريز کے ساتھ دست بدست لڑنے والے ، جمعیت علاء اسلام تبلیغی جماعت ،تصوف کے غیرمغرط شیوخ ، مضبوط تخلص جباد مس كارنا مع و كمانے والے تعظیم سپوت اورا فغانستان كے طالبان كے نام سے كل عالم اسلام اور جہان کفر میں جانے اور پہنچانے جاتے ہیں۔اور طریقة عمل اور یالیسی میں اختلاف کے علاوہ آ ہی میں گہراربداوراتحادواتفاق کی وجہ سے عالم كفر بم سے زرو برا عدام ہےاوراس لئے تو اہل حق علماء كودهشت كرد كتي بير. أثار كر يداي اب رات كا جادد توث يكا ظلمت کے بھیا تک ہاتھوں سے توریکا دامن جھوٹ چکا اب ماراموقف بهے۔ ا ـ كمالله رب العزت كاحكام اور ني كريم الله كالحراني طريقون عن وولون جالون ک کامیابی ہےاور غیروں کے طریقے میں دولوں جہالوں کی تا کا می ہے۔ ۲۔ مزارات برمردوں کیلیے جانا سنت ہے لیکن غیراللہ سے مرادیں مانکنا شرک ہے۔ اور مورتوں کا مزارات پرجانا کناه ہے۔

٣- امر بالمعروف اور جي عن المنكر كوحتى الوسع عام كيا جائـ ٣۔ جمام مغربی سازشوں' مغربی ثقافت' این جی اوز کے خطرناک عزائم کا راستہ روکیا ۵ فرقدواریت کوج سے اکیو کر باسی اتحادوا تفاق کی راہ ہموار کی جائے۔ ٢ - حوام الناس من تزكيف وعوت اورجها دكا جذب بيدا كيا جائـــ ع حق الامكان وام كرسا منفروى اختلافات نهان ك جائي تاكموام والى طلقيا 公本ななななななななない。 ﴿ الهِدِيٰ كَي مِمَّا لَفْتٍ ﴾ حضورا كرميك وين كر آسة اورآب في يزهايا كداسلاى مما لك عن اسلام لاي والعصحابي اور المسسع ميں يى فاتح اور يى حكومتن جلانے والے ہيں اب اگركوكي آكرافتا مسائل چمیرے جبر وام الناس اختلاف سے نہایت تک آ چی ہے۔ تو ہم ان کے خلاف نہیں المعین ا مسائل بھی ایے جومخربیت کا راستہ ہموار کرے اور بدھملی پیدا کرے ۔مثل \_\_\_ا۔ عورت مردافی مردمورت کو ورس دے سکتا ہے۔ورمیان میں پردہ کی ضرورت نہیں صرف عورت کا پردہ ہونا جاتے ۔۲۔ ٹی دی وی ی آرکی تصویر جائز ہادر یہ تصویر نہیں ہلکے عکس ہے۔ ۳۔ عورت بغیرمحرم مرد کے ہرجکہ جاسکتی ہے۔ ۳۔ اگرتپ نے سوسال نماز نہیں پڑھی ہےاللہ تعالی سے معانی ما گومعانی موگی - قضا کی ضرورت نہیں ۔۵۔ایسال واب غلا ہے۔۲۔ مائعہ قرآن بر مرجمی كتى ہادرچومىكى كتى ہے۔نوذ بااللہ كم يك يك يك يك يك يك يك ﴿ عورت دین کا کام کس طرح کرے ﴾ جومورت قاربیہ مود و مورتو ل کا قر آن درست کرے۔جوحا فظہ مود ومستورات کوحا فظہ بنائے ۔اور جوعالمہ ہووہ مستورات کوشریعت کی حدود کے اندر رکھ کرعالمہ بنائے۔اور عالم کس کو کہتے ہیں ال کے لینے انگامضمون دعمل بالقرآن 'دیکھیں لیکن اگر ایک لڑی نے B.A یا M.A کی تعلیم حاصل کی وه عالمه نیس لبذاوه عالمه نیس بناسکتی اور قرآن کریم کا درس بھی نہیں دے عتی علم نو ماہ کا کام نہیں ہے نہ و سال کا بلکہ اس کے لئے ضروری علوم پڑھنے کی ضرورت ہے فور کریں انگش جانے والا ڈاکٹری کتے

روي والدرنيفيل الله في والما والله والله والله في الله والله في الله والله في الله والله في الله والله والله والله والله والله والله یر ہے کرڈ اکٹرٹیٹ بن سکتا در نسامر عکمہ اور اندن والے سارے ڈاکٹر ہوتے اور صرف مر لی جانے ہے بھی آ دى قرآن وحديث كاعالم بين بنآ \_ورند عربي مما لك والياسار عالم موتي يكن وبال با قاعده علم کے لئے دی بارہ سالہ کوری ہوتا ہے میڈیکل بروفیسر ڈاکٹروں کو پڑھا سکتا ہے لیکن کمیاؤیٹر رجابلوں کو ڈاکٹری اصول وضوابط اور طریقہ ملاج نہیں پڑھا سکتا۔ ہر گزنہیں ای طرح نو دس ماہ ہے آ دی عالم نہیں بن سكا - بلكة رآن فيك كرسكان اور وكون وكور جمد يره سكا بالبذاد نيادى تعليم يافته يا وكون وكه قر آن کو بھنے والی ورس نہ دے بلکہ وہ دین کا کا م اس طرح کرے کہ ہر جگہ: بچیوں کے دیمی مدارس موجود ہیں وہاں سے کی عالمہ کا اپنے محلے میں بردے کے ساتھ لے آنے اور لے جانے کا انظام کرے اور وہ مستورات کو ماہاندورس دے تا کہ عورتوں میں دین کی سمحة جائے اور اگر کوئی عالمہ بنا جاہدہ مدرسه مين داخل موجائ اوراكراكي كوئى عالمه مسرنه مولو جر ونيادي تعليم يافت بحي قرآن كاورس دے عتی ہے کین اس کی چھٹرا فلا ہیں۔ (۱) كى جيدعالم دين كي تغير مستورات كويزه كرسائ ـ ساده قرآن عدرس ندد ـ ـ (٢)ورس كے بعدائي تشريح ندكر \_\_\_ (٣) منظ علاء بوج ع جع جائين درس دالى سند بوج ع جائين -(٣) جومتورات درس کے لئے آئیں وہ بایردہ آئیں اگر گھرفا صلہ پر ہوتو محرم کے ساتھ 7 کیں۔ (۵)درس كانائم دن كامو\_ (۲) بدور مجمی می کیا جائے کم ہے کم مدت ماہ یس ایک بارجلدی جلدی درس کرانے سے باربارمورت كے لكنے كى وجدسے نقصانات كا خطروب\_ (2) شیب ٹاپ سے اور مینکے ہوطوں میں درس کا انتظام ند کیا جائے ..... جہاں اکثر فاسق فاجرلوك المضيع وتي بس (۸) در س مرف ایک قابل اعتاد گھر میں دیا جائے پنہیں کہ آج عور تیں ادھر جارہی ہیں اور (9) فاوندیاسر پرست کی اجازت ہوور نہ اس کی اجازت کے بغیر دین کی مجلس میں جانا بھی غلا ہے ہاں! شرق مسئلہ کی ضرورت بڑمی تو اس کے لئے مرد سے معلوم کرایا جائے اگروہ نہ یو جھآ ئے تو میرخود پردے میں عالم سے ہو چوکرا ئے۔ماری متورات جباس کےمطابق میلیں کیس اوانشاہ

الله بم كوكونى فتنه مراهبيس كرسكا\_ 🛊 مختصر کورس کی اہمیت 🗬 تمام علاء کرام، دین کی دعوت دیے والے احباب، ہزرگوں سے بیعت کرنے والے س اور ہاعمل نیک لوگوں سے در دمندا نہا تیل ہے کہ جتنے ہنات کے دین مدر ہے قائم ہیں۔ان میں صرف پا لوگ اپنی بچیاں داخل کرتے ہیں۔جن کا پیکھے ذکر ہو چکا ہے۔لیکن بہت بی پر اطبقہ لین اٹھانوے فیگھ ے بھی زیادہ اینے نیچے و بچیوں کوعمری علوم ہی پڑھاتے ہیں۔ مدارس دید پہیں جیمیتے ہیں۔ لیکن الحمد و ولوگ مسلمان ہیں۔ ول میں دین کا جذبے رکھتے ہیں۔اسلئے تو بچوں کو تر آن پڑھاتے ہیں۔ بچوں کیا قاری لگواتے ہیں ۔لہذاان کی قکر کی اشد ضرورت ہے۔اسلنے کہ جو بیچے اور پچیاں میٹرک ہے آ بوغورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ووسلمان ہونے کے ناملے بیرجا ہے ہیں بلکہ ہرمسلمان عاقل بالغ براہ وقت گزرتا ہے کہ اس کے دل یہ باتی اگاڑائیاں لیتی ہیں کہ میں اللہ کا کلام اور می کی بات سمجموں۔اب ان کے لئے گلر کی ضرورت ہے ۔اور وہ یہ کہ ان کے لئے گرمیوں کی چھوٹھون ٹس مچوٹے بڑے ( Summer-Vocational courses ) کورمزز کرائے جا کی ۔ جالیس روزہ ، سہ ماہی اور سالانہ کورسز زکی تفصیل یہ ہے۔جس میں کورس کرانے والا ہر عالم و ہو حالات کے مطابق تبدیلی کرسکتا ہے ۔لیکن یہ بات واضح رہے ۔کہ بچوں کو عالمہ اور بچوں کو عالم یڑھائے۔اور جا ہے کم بچے آئیں تب بھی کورس جالور کھا جائے۔ آئندہ سال زیادہ ہوجائیں کے۔اول اس مس كى بر تقيدند كى جائے۔ بكدا بے مؤقف كورلل اور مع بيش كيا جائے۔ اور آخر ميں ان كو بنا و جائے کہ اس کورس سے آپ عالمنہیں تی بلکہ آپ کودین کی شد بدا می اب آ مے دی مکس علم حاصل چالیس روزہ سمر کورس کیلئے نورانی قاعده ، عم یاره کی تجوید ، کورس کیلئے تیار کی گئی تمن کیشیں ، ہاری کتاب مختمر نصار ، جالیس حدیثیں ، مسائل بہٹی زیور سور ہ ما کدہ ، دوسرے پارے کا اخری آ دھا ، انفال ، توبہ ، جمرار ،نور،نساه،طلاق والیسورتوں کا تر جمہ وتغییر۔

## سه ماهي اور سالانه كورس.

نوٹ۔اباستاذمحر ممولانا محدامین صغور صاحب کا ایک مضمون پیش فدمت ہے۔جس سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے۔ حقیقت کھل جاتی ک حقیقت کھل جاتی ہے کہ فیرمقلد کس طرح مجمانسہ دیتے ہیں اور اختلاف سے لکلنے کا کہہ کر اتفاق کا ہیز اغرق کرکے کیٹراختلافات میں ڈال کرونیا کے تمام سلمانوں سے جدا کردیتے ہیں۔

﴿ اختلاف اورا تفاق ﴾

## شوق تحقيق-

ایک صاحب نے اپنی داستان ہوں بیان کی کہ یمی المل سنت کے گھرانہ یمی پیدا ہوا۔ اس گھر یمی المی سنت کے گھرانہ یمی پیدا ہوا۔ اس گھر یمی آئیس کھولیس کہ والدین 'بہن ہما توں سب کی زبان پر دین کے چرچے تھے۔ نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی طاوت تو گویادر شری گی ۔ سکول کی تعلیم شروع ہوئی ۔ جب یمی نے ڈل پاس کیااور نوی جماحت یمی داخلہ لیا تو ایک استاد صاحب نے جو میری نماز کی پابندی کو دیکھا تو جمھے پر زیادہ شفقت فرمانے گئے۔ جمھے زیادہ ویلی مطالعے کا شوق ولانے گئے اور فرمانے گئے کہ اب تو تعلیم یافتہ ہے۔ دنیاوی معاملات یمی بھی تھے اس کی محتمد ہدھ ہوگئ ہے۔ دین یمی بھی تھی کرنی چھی کر کی تھی ہوں کہ اس جذبہ جب دو اس میں اس پر آمادہ ہوگیا۔

## مذمت اختلاف-

استادصاحب نے فرمایا کہ آج مسلمان اختلافات کا شکار ہیں۔ ان اختلافات نے امت کو جائی کے گر سے میں پھینک دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم سب کا خداایک نبی ایک قر آن ایک قبلدایک پھر یہ اختلافات کیوں؟ کہ کوئی خفی کوئی شافعی کوئی خالی ہے کوئی خبلی چاروں اماموں نے امت میں پھوٹ ڈال دی ' اختلافات پیدا کردیے۔ ان اختلافات نے ہماری مجدیں الگ کردیں ہمارے مدرے الگ کردیے ہمارے فراوی الگ کردیے ہمیں چاہیے کہ ان سب اختلافات کوچھوڈ کرایک نبی

رجع ہوجا تعی اورالل مدیث ہوجا تھی-کا گلے میں چین لو کرتہ محماً کی غلامی کا می نے استاد صاحب سے ہو جھا کہ کیا یہ سب حنی شافعی مالکی منبلی حضرت میں اللہ کے ا نہیں ہیں؟استاد صاحب نے فرمایا حمیق بھی ہے کہ بیر جاروں ندا ہب حضورا قدس میاف کی خلامی می كر العاكى اجاع سے مندمور كراماموں كى تعليد كرتے ہيں- ميں نے يو جھا كدكيا يہ جاروں فدأ في والے خدا کومعبود تیں مائے؟ نی یا کے ملک کورسول اور آخری نی نیس مائے ؟ آخر می خنی مول اور س مانتا ہوں انبی سے میں نے قرآن پڑھا انبی سے خدا کی بندگی کا طریقہ سیکھا اور دو تو رات دیگر ہمیں ہی یاد کرواتے ہیں کہ لا الدالا اللہ ہمارا مقصد زعر کی ہے اور محدرسول اللہ ہمارا طریق زعر کی ہے اور دولوں جہاں کی کامیابیاں نبی یا کستانے کی یا کیز وسنتوں کوزیر وکرنے ان کوا پنانے اوران کوامنے على پھيلانے على ميں-استاد صاحب نے فرمايا كدوولوگ دھوكے على يز كئے ہيں-اختلاقات على مچنس مجے ہیں بیسب ان کے زبانی دموے ہیں۔ نی اللہ کو چیوڈ کربیکام کرنا میکی برباؤ ممناه لازم کا معداق ہے-الغرض استاد صاحب نے ائمہ مجتمدین کا بغض میرے دل میں کوٹ کوٹ کرمجردیا ائمہ کے نام سے مجھے نفرت ہوگئ تھلیدائر کو بدعت اور شرک باور کرلیا۔ آخران اختلافات کی دلدل سے نکل کرنے من الل مديث موكيا-اب مير عدل كا دنياى بدل كل-وى كمرجس من من قرآن سيكما تما ' جهال نماز ميكمي تحي جهال بروقت ذكر وفكر موتاتها اب جمع كفروشرك كالمجوار ونظراً تاتها- مجمع يقين موكيا تفاكرير عال باب بهن بحائى ، استاد احباب سي سيد دوز في بين في ياك المنافية كى سنت سے باغی میں نمان کو تلاوت کا تواب طے گاندان کی نماز قبول ہوگی ندان کے کلے کا اعتبار ہے۔ عجيب كشمكش-جھےد نی مطالع کا شوق ہو کیا تھا- استاد صاحب بھی جھے کہا ہیں دیتے لیکن دو میرے شوق مطالعہ ے کم ہوتیں۔ میں نے سکول کی لائبریری کا رخ کیا مجھے شوق تھا کہ میں ان اکا برمسلمانوں کی سیرت کامطالعہ کروں جن کے ذریعہ اسلام ونیا میں پھیلا -لیکن میں جس محدث جس مغسر علی جاہد اسلام جس نتيه جس خليفه اسلام كے حالات كا مطالعه كرتا و ، كو كي حنى لكتا ، كو كي شافعي تو كو كي ماكلي اوركو كي حنبلي ، اب نه جھے گھر میں اسلام نظر آتا ند مجد میں ند مدرے میں ند کتب تاری میں۔ میں بعض اوقات بہت ممرا جاتا- استاد صاحب سے يو جمتا كراستاد كى بيتاريخى شخصيات تو سب مقلدين جي-استاد

۔ یاحب بعض کے بارے میں تو اعتراف فرماتے کہ وہ واقتی مقلد ہیں لیکن بعض کے بارے میں وہ فر مادیتے کہ فلال فلال محدث تعلید جبتدین کو بدعت وشرک کہتا تھا۔ میں مرض کرتا کہ تاریخ تو ان ومقلد کہتی ہے۔آپ بھی کی مسلمتاری کے حوالے سے دکھائی کے محاح ستدوالے تعلیدائر کوشرک و بدعت کتے تھے-استادصا حب کوئی حوالے تو ندد کھاتے 'فرماتے کہ بیتار پخیس کا بل احما دنیس' صرف قرآن مدیث کی بات ماننی ما يے-كوك فض قرآن ومديث سے صحاح ستروالوں كا مقلد مونا ابت نہیں کرسکتا۔ میں نے کہا کہ قرآن وحدیث ہے تو ان کا غیر مقلد ہونا بلکہ محدث یا مسلمان ہونا بھی ابت بیں-استادی فرماتے دیموان باتوں کوچھوڑوتم شکر کرواختلاقات سے فی مجے مو- جوتکہ اخلاف' كلفظ سے مجمع جر موكى تحى اور اخلاف ڈالنے والوں سے بھى جر تحى خواہ وہ ائمہ مجتمدين ى كول ندمول-اس لئے استاد صاحب كرائے من خاموش موجاتا كمانموں نے جھے اختلافات كے جہنم سے نكالا ب- بدواتى بهت براكارنامه بكد مجصاتحاد كالمت نعيب موكى -تعليدكى بدعت بلدشرک سے توبالعیب ہوگئ بیسب استاد محترم ہی کافیض ہے یہی بات میراسب سے بواسماراتھی اس سے بے چین ول کی ڈھارس بندھ جاتی -اختلافات بڑہ گئے۔ میں میٹرک اعلیٰ نمبروں سے باس کر چکا تھا- اب کالج میں دافطے کی تیاریاں تھیں ایک ون میں دوسرے دوست کوالل حدیث ہونے کی دعوت دے رہاتھا اورا ختلاف کی غرمت اورا تھا د کے فضائل بیان کررہا تھا کہ اس دوست نے جھے چونکا دیا کہ آ ب نے کن سے اتحاد کیا۔ اسینے مگر والوں سے تو کٹ کمیا' جن سے قرآ ن'کلمہ یاد کیا' نماز کیکھی ان سے تو کٹ کیا' مجد سے تو کٹ کیا' چاروں انمر سے تو کٹ کیا محابر کرام سے تو کٹ کیا - بیا تحاد کی جموثی رٹ کیوں لگار ہاہے-اس پر واقعی میرا ما تھا ٹھٹکا کہ جس چیز کا نام میں نے اتحادر کھا ہے وہ تو برترین افترات ہے۔ خیر میں نے کہا کہ اختلافات سے تو فی کمیا موں-اس نے کہا یہ بھی جموٹ ہے۔تم ایک اختلاف سے بھی نہیں بیج ارفع یدین کرنے نہ كرنے كا متليا تمه من اختلافی تھا- جب تورفع يدين نيس كرتا تھااس وقت بحى بيا ختلافی تھا اب تورفع یدین کرتا ہے تب بھی یہ سکلہ اختلافی ہے۔ ہاں پہلے تو دواماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے موافق تھا اور دواماموں امام شافعی اور امام احمد کے خالف تھا۔ اب جوتو وس جگدر فع بدین کرتا ہے تو جاروں اماموں کے خلاف ہے۔ اب غیرمقلد بن کرتواختلاف برھ کیا ہے اور پھراس نے کہا کرتواس بات سے الرجك تھا كەچاروں اماموں میں اختلاف ہے ليكن تونے اتحاد دا تغاق كا نعرہ لگا کے سكتے اختلافات

اور برحالے کتے مسائل ہیں کہ جن میں ائدار بعد کا اتفاق ہے اور تم نے امت میں نیا اختلاف كرديا- جارون امام كهتية بين كما يك مجلس كي تمن طلا قين تمن موتى بين اب بلا حلاله شرى اس كوفر حرام ہے۔ آپ نے اس منفل علید حرام کو طلال کرلیا۔ اختلاف برحایا منا؟ چاروں ائمد کتے ہیں مقتدی رکوع میں ل جائے تو اس کی دور کھت مکمل شار ہوگی حالا تکہ اس نے ندخود فاتحہ برحی ندامام کی "آپ نے سب کے خلاف اس نمازی کو بے نماز قرار دے دیا۔ اختلاف بر حایا گھٹا؟ جاروں اماموں میں سے ایک بھی باریک سوتی جرابوں پر جواز کم کا قائل نہیں۔ ان برکم کرنے سے وضونیس موتا آپ نے کتے لوگوں کو بے وضواور بے نماز منادیا کوئلہ جب وضونہ ہوا تو نماز کیں- اختلاف بروط مكنا؟ جارون امامون كااتفاق تما كرفماز جنازه بن امام تجبيرات وسلام كيسواسارا جنازه آسته يرايط اورتم نے جاروں سے اختلاف کیا اور بلندآ واز سے جنازہ شروع کردیا تو اختلاف بو حایا گھنا؟ جارون مُدابِ والْ عِمد كادواذ الول كواكل وفاعل بين آب في سب احتلاف كر كايك اذ ال الو بدعت قرارد مدياجاروں امام ميں ركعت ہے كم ترادت كوسنت نبس كتے تم فيسب كے خلاف ميں ترادت كوبرعت كهدديا تواخلاف بزهايا كمنا؟ من ني كها چلومر الل حديث بونے سے كوامت میں افتر ان پھیلا اختلافات امت میں اور برجہ کئے مرتقلید کی بدعت اور شرک سے تو جان چھوٹ گئی اس نے کہا یہ می جوٹ ہے اگر چتم نے ائمہ جہتدین کی تعلید چھوڑ دی جن کی تعلید بڑے بوئے میں جلیل القدراوليا والله عظيم الرتبت فقها وكرتي آئ بن مرايخ سكول ماسرى اعمى اور وضي تعليد كرلى-میرے دل سے میا یالا سم کر سے بڑا الم کی او غیرے کھے کفران نعت کی سزا وه دوست تو چلا کیا اور ش و بین مکابکا بینماره کیا – آپس کا اختلاف-چندون بعد پھران صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں تو حنی شافعی اختلاف کی دجہ ے حفید چوژ کرامل مدیث ہواتھا کہا خلافات ہے نے جاؤں مگرآپ نے تواس دن پہ ٹابت کردیا كالل صديث في سابقه كى اختلاف كومنايانبيس بكدامت مي اختلافات كوبر حايا بى ب-اس في كها كمالل فن كاخلاف رائے سے آپ فى كركهال جاسكتے ہيں-كيامحدثين عى اماد يث كمي يا ضعیف مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف راہوں کے گفتہ وضعیف ہونے میں اختلاف نہیں؟ محدثین تو بہت سے بیں لیکن اگر صرف محاح ستدوالوں کا عی اختلاف دیکھا جائے تو آپ جارائمہ کے

الله المستوالية المراجعة الم انتلاف سے ڈرکر بھا مے مرکم از کم چو کے اختلاف میں پیش مے اوراس پر بھی آب نے فورٹیس فرمایا كمنفي اورشافتي دوغه مب بين ان ش آب كواختلاف برداشت فيس محرنا منها دامل مديث ش تو آپس مِی بھی اختلافات ہیں-ایک ہی فرقہ میں اختلافات تو اور زیادہ قابل نفرت ہونے میا بھیں اس نے کہا اباتونيس كما بل مديث من آئي من اختلافات مول-اس في كما آب ابنامطالدوسي كرير چند اختلافات ملاحظه هون-(۱).....(الف) اگرسونا مجمى تمل نصاب نه جواور جا ندى مجمى تمل نساب نه جواور دونو ں کی قیت الكرنساب كريرابر موجاتى بوزكوة اداكرنافرض بصابوالحن ميال نذير حسين ( فَأُولُ عَلَمَا سُعُ مِدِيثُ صُ ١٨٥ ج ٤ ) (ب) سونے اور جا عری کوایک جگه الد کرز کو قانبیس دین موگ بلکه الی صورت میں زکو قامعاف موگ -مولا تامحر يونس محدث مدرس مدرس منزير حسين \_ ( فراوي على عديث ص ١٨٨٨ ح ) (ج)ان بارے میں صنوعات ہے کھمروی نہیں-( فمآوي علائے مدیث ص ۱۹۷ج ۱) (٢) .....ن يورمعمله برزكوة فرض ب (شرف الدين) واجب نهين - (شاوالله) ( فرآوي طلاع مديث ص ٩٥ ١٩٢ ح ٧ ) (٣).....ال تجارت برز كوة فرض بيس- (عرف الجادي) فرض ہے-(فآون علائے مدیث ص ۲۷ اے ۷) (٧) .......تىرمىجدىرزكوة نبين لك عتى - (فراوى على ئے حديث ص ١٤٨ ج ) تقير مساجد ين مرف كرنا درست ب- (اليناص ١٢٢١ج) (٥).....جوالل مديث المام عبدالستاركوز كوة شدياس كى زكوة ادانيس موتى - (فآوى ستاريه) ا مام عبد الستاركوز كوة وصول كرنا قطعاً ما تزوحرام ب- (فأوى على عديث مع ٢٦٣ حد) (٤) تمليك زكوة عن لازم ب- (ص٢٥١ ن٥٤ ) ضروري تين-(27/1752) (٨) محرصرف زمينداراور مزارع يرب- (لو بار تر كمان عجام دموني ير بعد نساب مجى فرض نبيس) (ص ۱۱۳۲ج) لوہار' ترکمان وغیرہ کے دانے نساب کو کافئ جاکیں تو ان یر بھی عشر فرض ع-(ص×۱۱۱۵۲) (٩) سيونك بينك كاسودمولوي عبدالوا حدغز نوى جائز كتيح بي- (ص٥٥١٠٠ ح) بعض فيرمقلد حرام كتة بي-

(١٠) حرام مال دوهم يرب- ايك كاحسول بالرضا موتاب جيسازناكى اجرت جوئ كالفع وفيره وفي بالجرجيعے چوری ڈاکروغيرہ- پہلی تم كے بارنے مى بعض علاء (اہل مديث) كا مقيدہ ہے كوريك بعد طال موجاتا ہے دوسری مسم کے متعلق نہیں (ص ۱۲۷۴ج عمولانا ثناه الله امرتسری) بہلی مسم متعلق بعض علاء كاعقيده بركم بالكل باطل ب تطعاحرام ب طت كى كوكى دليل بيس-( من ۱۷۲/ج يمولا ناشرف الدين 🎙 و یکھے بیمرف الی معاملات کا بارے میں ایک بی فرقد الی حدیث کے بطور مثال دی اخلافات ذکر کے ہیں اب بیجموٹ بولنا کہ اہل حدیث ہونے کے بعدا خلافات محتم موجاتے ہیں اس ومحرى كون؟ 🚓 على نے كہا كر فني محرى و نبين؟ اس نے كہا كر شني و ذيل محرى ميں كيونك جس في كا كلمه يز مت إن وه مجى محدرسول النَّما الله على من اوررسول ياك الله كالمنافعة كاثر بعت ياك كى جوجام تفريح معرت امام اعظم ابوصنين فرمانى اس كر تبرك في والع بحى امام محد بن صن هيانى بي- آب ايك ميثرك کے طالبطم ہوکریہ کورے ہیں کرخفی محدی نہیں جب کہ آپ کی ماعت غیر مقلدیت کے الاسلام مولانا ثناه الشامر تسرى تومرزائيول كوبحى محرى مانة بي-چنانيد كلصة بي "اسلامى فرقول بل خواه كتابى اخلاف موكرة خركار نظام يت يرجودج والذين معه كاسب شريك يي-اسك گوان ش با می خدشقال بر مراس نظام به سے لیا ظ سے ان کوبامی رحماء بینهم مونا چاہے- مرزائوں کا سب سے زیادہ خالف میں مول مرنظ جمد بت کی دجہ سے ان کو بھی میں اس میں شال جمعا مول" (اخبارالل مديث امرتسر١١١ يريل ١٩١٥) کفرو شرک سے نفرت-میں نے کہا چوککہ الل حدیث حضرات رات دن احناف وغیرہ مقلدین پر کفروشرک کے فتو ہے لكاتےرے تے چاوالل مديث موكياتوان فوول سے توف ماؤل كا-اس في كماكرة بوجب مجولے معلوم ہوتے ہیں-آپ کوکس نے کہا کہ پھر پیٹر ہے جیس نگائیں گے-آپ نے مولانا شاہ الشصاحب امرتسرى كانام توسن ركها بي من في كها كونيس دوتواس فرقد ك الاسلام من شير اسلام اورمنا ظراسلام تھے۔اس نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ اہل مدیث ان پرفتو کی مفراکوانے کے

لئے حرین شریفین مکے تھے۔ فیصلہ کمہ فیصلہ مجازیہ بڑھ کردیکھیں کہاس کوفرعون سے بدتر کا فرتا بت کیا ے اور جماحت فرباء الل مدیث کو دوسرے الل مدیوں نے مکہ کے کافروں سے بذر کافر قرار دیا ے - مولانا عبداللدرويرى برخودالل حديثول نے كفر كے فتوے صادر فرمائے ہيں - اب ان على سے ای فرقه مسعودی فکلا ہے جوایے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے اور ہاتی سب اہل حدیثوں کوغیرمسلم ترارديا ب-اب من جران تماكم مجها خلافات بيان كاممانسه وكربوا خلافات من دھیل دیا ہے۔ میں محابہ سے کٹ کیا 'ائمہ جہتدین سے باغی ہوگیا 'اولیا واللہ کا سرکش ہوگیا اور تھید جہدین سے مٹاکر مجھے اپن تعلید برلگالیا۔ کو یا اہل کی تعلید سے مٹایا اور نا اہل کی تعلید کا طوق میری گرون یں ڈال دیا۔ اگر میں سب سے کٹ کرانی کے ساتھ رہتا تو بھی بات تھی اب میں ان کا بھی ندر ہا آ ب جمع مولانا وحيد الزمان كى كماب نزل الابرارسا كرويكسين من اس بركتنى لعنتي بعيجا مول آب في نواب مدیق حسن خان کی بدورالا هله سنا کردیکھیں کہ علی اے کتنی صلواتیں سناتا ہول آپ میرلور الحن کی عرف الجادی سنائیں اوراس کے خلاف میری زبان درازی سن لیں۔اب وہ میرا دوست تو جاچ کا تفااور مي بيشاسوي رباتها كه ياالله إوه جوماوره س ركعاتها كشكر كانتكما شكاوى حال ميرا موكيا ب-خدا بی لما نه وصال منم نہ ادم کے رہے نہ ادم کے رہے ای او چزین می دن گزرر بے تھے کہ میں نے کالج میں واخلہ لے لیا-اب میرامعیار تعلیم بھی البند بور باتخااورا بي سابقة حقيق بربهت بريثان بلكه بيشمان تما-سوجا كه معيار تحقيق بحى بلندكرنا جايي-اب میرار جمان زیاد و تر تلاوت قرآن کی طرف تھا۔ میں کالج کی تعلیم سے وقت نکال کرقرآن یا ک کی حلاوت کرتا اوراس کے ترجمہ و آخیر ریز ہے کا شوق ول میں انگزائیاں لینے لگا۔ امل فترآن– كالح من ماريدايك بروفيسرماحب تع- محقرآن ياك كالات كرت وكمعة - ايك وفعد بوجینے لکے تم مس فرقے تے ملت رکھتے ہو۔ میں نے کہا میں اہل حدیث ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی يهلك الى مديث عي تفاكر جب من فقرآن ياك كامطالعه كيا توميرا دل الل مديث كاختلافات ے اجات ہو کیا۔ اگر چرملاء الل مدیث نے جھے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس متبع پر بنیا کہوہ خود تا اینے مساکل پرمطمئن نہیں تھے کہ سمی دوسرے کو کیے مطمئن کر سکتے تھے۔ آخر میں قرآن كى المرف آسميا اورابل قرآن بن كيا -آب بمي ان كلر بجركا مطالع كري سباخلافات اور

الهدى انظر نيشن المحروم المحر

اں من معامل میں طیرہ کہ بیا ہے مران سے اللہ کا دہرائے سے واب مناہے۔ مریر مران عقیدہ ہے۔ بیعقیدہ در حقیقت عہد محرکی یادگار ہے' (قرآنی نیلے ص۱۰۱) میں تو سر پاؤ کر بیٹھ کیا کہ یہ جوسب مسلمان رات دن قرآن یاک کی طادت کرتے ہیں ان کوتو کچھ بھی تو اب نہ ملا۔ میں نے مج

بوطب عمان رائد ون را ان پاک فاوت رہے ہیں ان بود چھ فاوب شامات کی سے رہے۔ پروفیسر صاحب سے مرض کیا کہ جناب یہاں تو لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بلامعن سمجھے کرنا مرث

ہے۔ میں تو بہت ملاوت کرتا ہوں اور اپنے بروں کو تو اب بھی بنشا ہوں۔ بیاتو سارا کام بی خراب ہو کیا کیونکہ جب جھے بی تو اب ندملا تو آ کے کیا پہنچے گا۔ پروفیسر صاحب مسکرا سرفر مانے کھے کہ یہاں تو

مرے سے قواب ہی ہیں ملا -اگر کسی کام پر تو اُب ل بھی جائے تو بھی اس کا تواب کسی کوئیں پہنچا - ( اس کئے کہ الل قرآن منکرین ندیث ایسال تواب کے منکر ہوتے ہیں )

#### ايصال ثواب-

تھلیدکوسلام کرکے میں دن بدن اوت ہے کتا جار ہا ہوں۔ دائرہ اسلام تھ ہوتا جار ہا ہے۔ اب تو مرف میرے خیال میں ساڑھے تین اہل قرآن ہیں اور وہی مسلمان ہیں۔ ہاتی پوری دنیا کا فرہے۔ یہ تو

ا جماا تفاق تعاجس من بورى دنيا كا خالف بلكه ان كوكا فريا مراه يجيف لكا-

لہذاوئی مجتبدین اجھے اور تقلید کے قابل ہیں جنہوں نے قرآن وحدیث کے قمام احکام کو ہم تک پنچادیا - اوراس کے بہترین شارح بے اوروین کی خدمت کی - اوران ،ی کے مقلدین نے اقوام عالم

كوزى كيا بدى بدى بدى خلافت منانيج يحظيم مطلتين جلائي سينكرون سال سے الراب تك حرمن کی خدمت کی۔ آثار تحر پيراين اب رات كاجادو نوث جكا عكمت كى بسياكك باتمول سيتوريا وامن جمثو جكا \*\*\* البدى انزيشنل اورجامعه فاروقيه كراجي ﴾ البدى ان يعمل ويلغير فاؤيريش (رجرز) اسلام آباد كے تحت قائم السنى نيوث آف اسلا كم ا كجوكيش يرائ خواتين كے بارے يس چندسوالات كا جواب دركارے: الهدى الشي نعوث آف اسلاك الجوكيش برائ خواتمن ايك سالدوورانيه برمشتل" وبلومدان اسلا کم ایجوکیشن' کراتا ہے۔اس کورس میں کچھ مسائل سننے کو لیے شرعی نقطہ نظر سے ان کی وضاحت سوال نمبرا عورت کی آواز کا پردونبین توجیدید ہے کہ حضرت عائشہ ہے محاب کرام رضوان الشعلیم اجھن مسائل ہو چینے آتے تھے پردے میں۔اب اگر آ واز کا پردہ ہے تو کیا اس وقت کے دین میں اوراب كدين مركوني فرق إياتد لي آملي ٢٠ جواب عورت کی آ واز کا بردہ ہاورمطلب اس کا بہے کہ بلاضرورت فیرمحرم کوا پی آ واز نسائے اورا اگر کسی غیرمحرم سے (پس برده) بات کرنے کی ضرورت چین آئے تو کلام بس اس نزاکت اور اطافت ك ليج عن حكلف يربيز كياجائ جوفطرة عورتول كي آوازش موتى ب قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ رتم ہولئے میں ہزاکت مت کروکہ ایسے خفس کوخیال ہونے ملکے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اورقاعدے کے موافق بات کہو۔ (الاتزاب ۲۲) حضرت تعانوی قدس مر و فرماتے ہیں کہ مطلب ہے ہے کہ جیسے مورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی اور نزاکت طبعی ہوتی ہے۔ایسے موقع پر جبکہ بھر ورت نامحرم مرد سے بولنا پڑے تو تکلف ادراجتمام سےاس فطری اعداز کوبدل کر گفتگو کی جائے یعنی ایسے اعداز سے جس میں فتکی اور دو کھاین ہوکہ ر حافظ عفت ہاور یہ بداخلاتی نہیں ہے۔ بداخلاتی وہ ہے جس سے کی کے قلب کوایڈ اینیج اور طمع فاسد کو

(خلامه تغييرللتمانوي ازمعارف القرآن ص ١١٥ ع روك يا إلان منس حضرت مولا نامفتی محرشفی فرماتے ہیں '' كەكلام كے متعلق جوہدایت دى كئى ہےاس كوسننے كے بعد بعض امہات الموننين اس آیت كے نزود کے بعد اگر غیر مرد سے کلام کر تھی اوا سے منہ یر ہاتھ در کھلیتیں تاکسآ وازبدل جائے۔ ای لئے عمرو بن عام كى ايك روايت من ب ترجمہ: نی کریم علی نے مورتوں کوان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر (بلا ضرورت اجنی سے ) باری (رواه الطمر انی سندحس تغییر مظهری چیت کرنے ہے منع کردیا۔" بہر حال اس آیت میں مورت کے بردہ ہے متعلق احتیاطی یابندی لگا دی متی ہے اور تمام عبادات ال احکام میں اس کی رعایت کی تل ہے کہ حورتوں کا کلام جمری نہ ہو جومروشیں امام کو کی غلطی کرے تو مردول آگ لقمذبان سے دیے کا تھم ہے مرحورتوں کوزبان سے تقرر سینے کے بجائے بیٹولیم دی گئے ہے کہا ہے کا تھو گیا پشت پردوسرا ماتھ مارکرتالی بجادیں جس سے امام متنبہ موجائے زبان سے کھے نہیں۔ حاصل بیرکہ مورت کے لئے تھم یہ ہے کہنامحرموں کے مباہنے بوقت ضرورت یودے کے ساتھ گفتگو جائزے محراب واجد عمل سخق دور شی مونی ما ہے۔جس سےدوسرے آدی کوورت کی طرف کشش پدانہ مون بایردو کلام کرنے کی اجازت ہے۔نہ بلاضرورت۔ صحابه کرام رضوان الدعلیم اجمعین سے ازواج مطہرات کی محفظو بقدر ضرروت دی مسائل ہو جینے کی ا مدتک تحی اور وہ سمجی پردہ کے پیچے قرآن کریم میں ہے "فاسئلوهن من وراء حجاب" ترجمہ ازداج مطبرات سے بچھ ہو جسنا مولو ہی بردہ ہوچھو' اس لئے کس بردہ ہوچھے تھے۔ چر' مسلمانوں کی مال 'رآج کی عورت کواور محابرام رضی الله عنم کے مقدی معاشرے راج کے گندے معاشرے کو قیاس كرناكتى بدرين حاقت اوركم عظى ب-مطلب بيك شريعت نبي بدلى اورندى آتخفرت علي كي بعد كى كوشريعت كے بدلنے كا افتيار بيكن جن قيودوشرا كاكو كو فار كھتے ہوئے الله رب العزت اورآپ كالمنات اجازت دى توجب ان شرائط اور قيو دوكلحوظ نيس ركها جائكا تواجازت بمي باتى نيس رب كي ـ سوال نمبرا- مورت كيام كيساته والدى كانام چالا بدر خاوندكا\_ جواب۔ہمارے عرف میں شادی کے بعد عورت کی بچیان چونکہ شوہرے وابستہ ہو جاتی ہےاور شوہر کانام لگانے میں نسب کے التباس کا کوئی خطرونہیں ہوتا۔ اس کئے اس کانام استعال کرنے میں حرج نہیں اور جہاں والد کا نام ساتھ لگانے کا عرف ہو اور شوہر کا نام لگانے سے قلوقتی پیدا ہوتی ہو وہاں والد کا نام

لكاياجائـ سوال نمبر"-ان کے طریقہ تعلیم میں یہ بھی ہے کہ دوران تعلیم مرد اسا تذہ بھی بڑھاتے ہیں جبکہ طالبات نے مرف فتاب کیا ہوتا ہے اور درمیان ش کوئی برد و نہیں ہوتا۔ جواب مر بعت نے اجنی مردوزن کے اختلاط پر پابندی لگائی ہے۔ نیز جس طرح مردول کو تھم ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو ضدد میکسیں ای طرح عورت کو بھی تھم ہے کہ وہ اجنبی مردکوندد میکھے۔ عدیث میں ہے کہ ایک نابرنامحالی حضرت عبدالله این محتوم آپ علی کے محر آئے تو آپ مطاف نے ازواج مطهرات ے فرمایا کدان سے بردہ کروتو از دائ کہنے لیس کدیتو نابیا ہیں جمیں نہیں دیکھتے۔آب نے فرمایا کہتم تو (زندی شریف) نامنانس موركياتم المعنيس وكمدنى مورچنانچده يرد على جلىكئير ظامدى كصورت مستولد على جونك شرك حجاب كى شرا كط كولوزنيس ركعا كمار لبدا ايسادار عص تعليم حاصل كرنا جائز نبيس ب سوال نمبرام - البدي كي مستوله كي كيشين پيش خدمت بين سرايي رائي كا ظهار فرما تمين \_واضح رے كىۋاكىرمانىدۇپلومەكورسى كىنىظىدىس-جواب۔ ڈاکٹر صاحب کا درس مختلف مقامات سے سنا۔ ان کے درس میں اصول تنمیر کے قواعد اور آ داب کی رعایت نبیس کی می نیزان کا انداز بیان بھی انتہائی غیرمحاط ہے۔ درس میں مرف قرآن یاک کا ترجمه وتغیر بیان کرنے براکتفا کیا گیا ہے۔ ساتھ تلاوت آیات کا اہتمام نیس ہے۔ بیطرزعمل انجائی خطرناک اوراصل قرآن سے اعراض اوراس ش تحریف کا سبب ہے۔قرآن کریم حروف اور معاتی ودوں کا مجموعہ ہے علماء نے قطعا اس کی اجازت مبس دی کر آن یاک کا ترجمہ بغیر متن کے جماب دیا جائے یا بغیر تلاوت آیات کے مرف ترجمہ اور تغییر پڑھانے اور بیان کرنے پراکٹفا کیا جائے۔ایہ عمل تح بفے فی الدین اوراصل کے ضیاع کا مقدمہ اور سبب ہونے کی دجہ سے حرام اور ناجا کز ہے۔ اوراس پرتمام نسیروں کے ماہرین کا اجماع ہے کوئکہ جب قرآن کا محض ترجمہ شائع کیا جائے گا بیان کیا جائے گا توہر تحض با آسانی این مقائد ونظریات کی روشی میں جو جاہے گااس میں ترمیم اور کی بیشی کرسکے گا۔اور يز مناور سنندال كي سمج كاكر آن كي ب- حال كلده وقرآن ندوكا اوريول تحريف كانترقم مون والا الملة شروع موجائك جواصل قرآن كوضائع مون كاباعث موكار اس سے بیشبند کیا جائے کہ مجمد اجم اب معی توالیے موجود ہیں جوافلاط سے پر ہیں اور قرآن کے متن كرساته شائع مورب بن؟اس لئ كداب اكران راجم بس كحوا ختلاف بواصل مى سائ

ہے۔اس کوسب منحوں میں متحدیاتے ہیں۔ تو اختلاف کا خیال اصل تک نہیں پنچا۔اور جب ترجے تو تر جےرہ جائیں کے اوراصل نظروں سے عائب موگا تو اس وقت بداختلاف کلام اللہ کی طرف منسوب موگا ادر چر کھے مرصے بعد میر کمان ہونے کھے کا کہ اصل تھم ہی مختلف ہاس سے اعتقاد میں خرابی واقع ہوگی اور عمل پربیاٹر بڑے کا کیر جوں اور کیسٹوں کو لے کرآ پس ش اڑیں سے اور اصل کو دیکھنے کی توثی نہ ہوگی۔ نیزاس طریقه کارے کچ روی الاش کرنے والےخوب فائدوافعائیں کے اور بہت آسانی سے غلط تراجم اور تفاسیر کا موقع مے گا۔ کیونکہ ہر د کھنے اور سننے والا حافظ نہیں۔ اور اصل کی طرف رجوع کرتا ہر وقت آ سان ہیں۔ نیزایک فلط رواج بیچل نظیگا کراوگ مرف تراجم ادرکیسٹوں کے بڑھنے اور سننے براکتفا کرلیا کریں کے اور اصل قرآن سے بے تعلق اور اجنی ہوجائیں کے۔ اور اس کی تلاوت کا اہتمام آ ہت، آ ہت تحتم نیز پیطریقابل کتاب ببودونساری کا بجاد کرده ہاورمسلمانوں کوان کے تعش قدم پر چلنے سے منع کیا کیا ہے۔ اگر خدانخواستہ بیطریق مردج ہو کیا تو جس طرح بہود ونصاریٰ اپنی اصل کتابوں کی حفاظت نہ كريك تعصلمان محى اين اصل كماب كنوا بينسيس مع جبكداش كي حفاظت فرض باوراس بي خلل النا حرام اور تا جائز ہے۔ نیزخوا تمن کی آواز میں ترجمہ وتفیر کی اثنا عت بھی ممنوع اور حرام ہے کہ ہر کس و ناكس اس كوسن كا اوريد مفاسع عظير كاموجب ب-لهذا فدكوره ترجى كابقيت لينااس كوسنا اوراس ک اشاعت سب نا جار ہے۔اس کی جگر کی محقق عالم کے اصل کے ساتھ تر جمد تغیر برمشتل کیسٹ ئ جائيں۔واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔ موال نبر۵ \_ کیا ایک بی مسلک کی اجاع ضروری ہے یا جس کا ول جس مسلک کو باہم اختیار كرلياجائ؟ غيرمقلدين كاعتبار يعيان كومطمئن كرنے كاعتبار عفرماكي - نيزيم كي بيان فرمائی کرحضور علی کےدور می ندی فقہ نی ادر بہت ی الی باتی جوحضور می کی کے زمانے میں نتھیں جو کہ بعد کے ادوار میں سامنے آئیں مثل عورتوں کو مجدمی جانے سے منع کرنا عورتوں کی آواز کا یدہ چرے کا بردہ (اس کے بارے میں ماری مجد کے امام نے کہا تھا کہ اس زمانے کے اعتبارے بردہ چرے کے علاوہ تما کرآئ کل کے خراب ماحول کی دجدے علامکا چرے کے بردے کے بارے عل انفاق ہے) موراوں کا بے جا گھرے لگنے سے منع کرنا ( او جود کمل بردے کے )وغیرہ۔ جواب عام فض کے لئے کی معین امام کی اجاع ضروری ہے۔ دین کے سائل دوطرح کے ہیں

الهدى انثر نيشنل ایک وہ جو آ تخضرت ملک ہے واضح طور بر منقول ملے آرہ ہیں اور جن کو برفض جاما ہے کہ دین کا منلدید ہاس کے بارے میں کی مطمان کوند کی عالم کے پاس جانے کم خرورت پی آتی ہاورند كونى جاتا بي يسي نماز روزه عج اورزكوة وغيره كافرض بونا كسب كومطوم بدوسر دومسائل إلى جن میں الل علم کی طرف رجوع کی ضرورت برتی ہے۔ اور وہ عامی لوگوں کی وی سطح سے او نیج ہوتے یں۔الی حالت میں وه صورتی ممکن میں۔ایک توبیکہ ہم خود قرآن وحدیث کا مطالعہ شروع کردیں اور ہاری اپن عل وقع میں جو ہات آئے اے' دین' مجھ کراس بھل کرنے لکیس اور ووسری صورت ب ہے کہ جود هرات قرآن وسلت کے ماہر میں ان سے رجوع کریں اور انہوں نے اپی مہارت طویل تجرباور خدادادہمیرت سے قرآن وحدیث می فورکرنے کے بعد جونتیا خذکیا اس براحاوکریں۔ بہلی صورت خود رائی کی ہے۔اور دوسری صورت کو تھلید کہا جاتا ہے۔جویس نقاضا کے مقل وفطرت کے مطابق ہے۔ ماہرین شریعت کی تحقیقات ہے صرف نظر کرتے ہوئے ایک ایک مئلہ کے لئے قرآن وحدیث میں خور کرنے والے خف کی مثال الی ہوگی کے کوئی خفس بہت ی چیدہ بیار یوں میں جتا ہوجائے اور ماہرین فن ے رجوع کرنے کو بھی اپنی کسرشان سمجے اوراس مشکل کاحل دوریہ طاش کرے کہ طب کی متعد اور ا چھی اچھی کتابیں متکوا کران کا مطالعہ شروع کردے اور بھراہے حاصل مطالعہ کا تجربہ خوداتی ذات مرکرنے کیے۔ تو تو قع ہے کہ اول تو کوئی عقل مندالی حرکت کرے گا تہیں اور اگر کوئی مخض واقعی اس خوش قہی مل جملا موكده مامرين فن برجوع ك بغيراب يحده امراض كاعلاج اسين مطالعه ك زور ي كرسكا بي واست محت كي دولت و نعيب بيل موكى البدار السياكفن ون كانتظام مبل يركمنا والي لى جس طرح طب شى خود رائى آدى كوتبريس كينجا كرچمورثى بهائ طرح دين شى خودمائى آدى کو مرای اور زندقہ کے غار میں بہنیا کرآتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ مارے سامنے جینے مراہ اور محد فرقے موے ان سب نے اپی مثل کا آغاز ای خودرائی اور ترک تھیدے کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی فر اتے ہیں کہ چوتی صدی جری سے بہلے تک ہوتا سے تھا کہ جس فض کومستظوریافت کرنے کا ضرورت ہوتی وہ کی بھی عالم سے مسئلہ ہو چھ لیتا اوراس بھل کرتا لیکن چھی مدی جری کے بعد ق تعالی شاند نے امت کو اندار بدی اقتداء برجع کردیا۔ اس ذمانے ش می فیرک بات بھی۔اس لئے کہاب لوگوں میں دیا نت دتقوی کی کی آگئے تھی۔ اگر متعین امام کی تعلید کی بابندی نه بهوتی تو برخنص این پیند کے مسائل چن چن کران پرعمل کیا کرتا اور وین ایک محلوناین کر رو جاتا۔ پس خود رائی کا ایک بی علاج تھا کے تعس کو کسی ماہر شریعت کے فتوی برعمل

ششرقین کے افکارے متاثر ہوئے بغیر بیس رہے اورجدت پیندی کی آٹر میں اسلام کے مسلمہا دکام می تح بف اور فکوک وشبهات کے مرتکب ہوتے ہیں اور یکی مغرفی تعلیم گا ہوں کا مقصد باوروہ اس میں بڑی صدیک کامیاب ہوئے ہیں۔لہذا برسلمان کا فرض ہے ایسے اداروں اور مجلوں کا کمل بایکاث کرے اور دوسرول کو بھی ان سے بیجنے کی تلقین کرے۔ سوال نمبر ۸ ۔ اس کورس میں شرکت کرنا دوسر ے لوگوں کو دعوت دینا اور ان کی کتب پر هنا کیا ہے وضاحت فرما نمں۔ جواب\_اس کورس می شرکت کرنا\_اس کی دعوت اورنشرواشاعت می مدد گار بننا حرام اور ناجائز ﴿ جِامعه اشر فيه لا موركي تقيد يق ﴾ بندونے الہدی انٹر بھتل کے ہارے میں اپنی رائے اور جامعہ فاروقیہ کی مندرجہ بالاتح برحضرت مولا تا عبد الرحمان اشرنی مذظله کی خدمت عی ارسال کی تو در الافقاء کی طرف سے بیجواب موصول ہوا کالبدیٰ کے بارے میں جو تحریر جامعہ فاروقیہ کراچی کی ہے اس سے ہم کو تحمل انفاق ہے۔ مفتى شيرمحرصاحب دارالافقاء جامعداشر فيدلا مور دارلعلوم کراچی اکورہ عنک اور تصرت العلوم کوجرانوالہ کا بھی کی فتوی ہے کمان کے ہاں پڑھنا درست **ታለተ**ቀቀቀቀቀቀ ﴿ عَلَائِے كرام اور بجوں بجيوں كى تعليم كے حوالے سے انكى كاركردگى ﴾ ماسوائے چھ کے تمام علائے کرام اپنی مساجد می قرآن کر یم کادرس دیج میں اور برسلسلے میکٹروں سال سے چل رہے ہیں۔اورالحمد نشدنا ظروقر آن کیااب تو ہرمجد میں مدرسشروع ہوچکا ہے۔اور بیج اور مرد حعرات علماء کا درس من کروین کی با تمی کھروں میں بتلاتے ہیں۔ای طرح بچیوں کے مدارس تواتی زیادہ تعداد عل ہو سے ہیں کدوا ظرمشکل ے ماتا ہے فی الحال یا کتان علی بچوں اور بچیوں کیلئے تقريباوس بزار مدارس علاء كرام كي مراني مس جل رب بير -جن من دس لا كعط البعلم زرتهام بي اور ان پر تیرولا کو لین رویے خرچ ہوتے ہیں۔ جو ام برضار وغبت دیتی ہے۔ جس سے ہر حص موام کاعلاء

کیما تھے ربطا کا اعداز ہ کرسکتا ہے۔ اور اس سال تو بہتر ہزار بچوں اور بچیوں نے وفاق المدارس بورڈ تحت امتحان دیا اور به تعداد بورو کی ہے جو مرف پانچ در ہے ہوتے ہیں، باتی پانچ در جاتو فیروقا 👸 تے ہیں اس کی تعدادا لگ ہے۔ ای کودین کا کام کہتے ہیں اور دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ باقی جو پچیاں دنیاوی تعلیم (جو بالکل درس ہے جس کو ہم نے بھی برحا ہے۔ اور بچ ل کو بھی بڑھاتے ہیں ) بڑھ لیتی ہیں اور پھر صرف لو ماہ البدی م*ی گزار لیق میں* تووہ ان کی ایس تربیت کر لیتے ہیں؟ کہوہ علاء پر کچیز اعمالنا شروع کردی**ق ہی**ں؟ علاء کرام کام نیس کرتے ہیں۔اللہ تعالی جاری حفاظت فرمائے۔اب ہم کوالبدی والے بتا کیس کرویں کام کس کو کہتے ہیں۔ ليكن الهدى والياتوا بناكام متلا يح بي دوسرول كقرآن كادرى خوداي كمريس كبيلو \_ بغيرمحرم کے دور دراز کا سفر، بیوٹی یارلریش بال کثانا، مرد کا عورت کوادر عورت کا مرد کود کیکنا، ٹی وی وی می آرکی ا تصوم کنا وہیں ۔ نمازی تضاکیمورت می صرف استغفار کافی ۔ حالت جنابت می جنبی باتھوں ہے قرآن چھوٹا اور تلاوت درست۔ جہاد کے موضوع بر کھل خاموثی ۔اسلامی خلافت کے بارے میں مہر بلب، وه طالبان جن کا بورا کفرمخالف ہے پر بھی تقتید۔این تی اوز کے بارے میں خاموثی اورعلا و کے 本☆☆☆☆☆☆☆☆☆ البدى انزيشنل سے ايك سوال ﴾ سلم شریف چس اما منودگ نے پہلا ہاب یہ با عدحاہے کہ الاسناد من الدین ا مام مسلم نے اس برکافی ادلہ اور بزرگوں کے اقوال پیش کیے جیں کہ دین کا اہم رکن'' سندا ہے۔ چنا نجدامام ابوطنیفہ کے شاگر داور بخاری مسلم کا استاد عبداللہ بن السیارک فرماتے ہیں کہ سندوین میں سے ہے اگر سند نہ موتو جوکوئی جو جا بتا کہتا ۔ لہذا جب تک دین کا کام کرنے الے سند پیش نہیں کریں کے اور پہلیں کہیں گے کہ ہم اس موقف کے لوگ ہیں۔ ہماری بیسند ہے اسوقت تک ان برکوئی اعتبار نبیں کیا جاسکتا۔ ورنه پرویزی \_ مرزائی \_ آغا خانی \_ بوهری \_ اسامیلی \_ لا بوری قر آن و صدیث ہی چیش کرتے ہیں کیکن ان کی سندنہیں اس لیے گراہ ہیں اور سند بھی دومعتر ہے جن کے موقف پروہ چلیں۔ جتے بھی علاء کرام میں ووائی سند پیش کرتے ہیں اور غلاعقا کداور بدعات پر چلنے والے بھی پھے تام کے

اب البدى والول سے سوال ہے كہ آپ كى سند صديث كيا ہے قرآن و صديث اور قرآنى علوم آپ نے كس سے پڑھے ہيں؟ دس السے علماء كرام بتائيں جوآپ پر اعتاد كريں۔ اور سند بھى بيان كريں يا آپ كا دامن علماء كرام اور سند سے خالى ہے۔

آجیکی مگی کالے سے فارخ انجیکی بنآ ہے، اور میڈیکل کالے سے ڈاکٹر لکتا ہے۔ ندکہ ڈاکٹری کتب
کے پڑھنے سے ڈاکٹر بنآ ہے آپ نے کن علاء کرام سے پڑھا؟ اس کیلئے تو بڑے بڑے مدارس ہیں ام
القریٰ بو غور ٹی جامعداز حر ( جس نے الہدی کی میڈم صاحبہ کو مستر دکیا تھا) مدینہ بوغور ٹی وغیرہ اور ای
طرح بڑے بڑے اور بھی دینی مدارس ہیں جس طرح میڈیکل کالئے نہ پڑھا ہوا پر کیٹس کر نعوالا ضرور گرفتا
ر ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو۔ ای طرح دینی ماہرین سے ہا قاعدہ نہ پڑھنے والا ' نیم ملا خطرہ ایمان
اور نیم سیم خطرہ جان' ہی کا مصدات ہوگا، ورنہ پھرتو مدارس کا وجود برکار ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی سند

**ታ**ታታታታታታታ

اجتهار کا Interpretation محترم قارئین اب آپ اجتها د کو جمیس که اجتها د کیا ہے؟ یہ کوں اور کہاں کہ جاتی ہے كيااجتهاد كاورواز وكملاب ياعلاء ني بندكيا بي كياجم بزارسال يهل كنيه والع اجتهاد يراع اوع معے مندآرہ میں اور وی حرف آخر ہے؟ یا اجتها داجتها داجتها دکی میم رث لگا کر پھیلوگ نا المرا دين كي الم وتفييم مونب كردين كابير اغرق كرنا جا ح يس-قرآن كريم من جس لفظ كے لئے استنباط كالفظ استعال مواہے۔ صديث اور فتها م في كيلي اجتهاد كالفظ استعال كياب قرآن من بيلفظ اسطرح بيسعن بطون واورحديث من بيانيا اسطرح ہے اذا جنهدالحاكم (بخارىمسلم)جب حاكم اجتهادكر ،اورورست فيعلد وي وواج ستتی ہوتا ہے اور فلطی ہوجائے تو بھر بھی ایک اجر ماتا ہے۔ (بشر طیکہ مجتند ہو) شرح مسلم شریف طابع علامہ نووی فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی اجتہاد کا الل نہیں اور اجتہاد کرے جائے تھیک فیصلہ کرے جب بھی مخنگارہوگا۔ اجتهاد كالغوى معنى بيكوشش اوراصطلاح شريعت مي اجتهاداس ومهى قوت اور ملكه كو كيم ہیں۔جس کی بنایہ وہ مخص نصوص شرعیہ ( قرآن وحدیث ) سے مسائل کا انتخراج کر سکے جس کی شرا نکا پیٹے ہیں قرآن کی وہ 500 آیات اور 3000 وہ امادیث جن کا تعلق احکام کیساتھ ہے ان کا اس کوعلم ہو ہ صحابہ کرام کے ستر و ہزار فتو ہے، اجما کی فیصلے ، تاسخ ومنسوخ کاعلم ، اصول قرآن دحدیث اوران کے خادم علوم صرف جمحوادب وغيره كوجانتا هويهاورساري امت مسلمه اورتمام حنى ماكلي شافتي اورحنيلي علماء كرام كا اس پرا نغاق ہے کہ جس میں بیشرا نکا ہونگیں۔وواجتھا دکرسکتاہے۔ اجتماد کا درواز ہ نااہل کے لئے بند ہے۔اہل کیلیے ٹیس۔اسمبلی میں اکثر شور میتا ہے۔کہ جی آ اجتهاد کا درواز و کھولنا ما ہے اور محانی بھی اس پر کھتے ہیں کہ اسمبلی کو اجتها د کاحق ملنا ما ہے ۔ سوال یہ ہے كه كيا الكوشما جماب. M.N.A ، لا الاالله كودرود شريف اورا ذان كي آواز كو كيم كه آذان نج ربا باور شرگى سراۇل كوڭلالماندىزا ئىل كىجان كوہم اجتهاد كى اجازت ديكے؟ ہر گزنہیں ۔۔۔اب مجمو کہ ہدا کی خطرناک سازش ہے ۔ کداہم مسائل ( جہاد ، اسلامی خلافت كا قيام، دعوت وتبليغ سے لوگوں كى اصلاح، علم و جنراور جديد علوم على مهارت ) سے لوگوں كو بيثاكر

ری اختلاف می انہیں لڑایا جائے۔ بیفروی اختلاف تو درحقیقت محابہ کرام کے دورے چلے آرہے ر جسکی تفصیل کے لئے آپ تر زری اور ابوداؤد اٹھا کر دیکھ کے جیں ۔ تاہم مقیدہ میں اختلاف الراک باور بری بات ب\_اورای مفرقه بنآ بفروی مسائل می اختلاف مفرقه نبین بنآ-اب عوام کی اطلاع کیلے عرض ہے کہ اجتہاد کہاں ہوتا ہے ۔ تو اجتہا دعقا کد میں نہیں ہوتا ۔مثلا مناایک ہے۔حضور اللک خدا کے پیغبر ہیں دغیرواس میں اجتہاد نہیں ہوتا۔اسطرح دواحکام جوقر آن ارديث من والمنح موجود ميں \_ ( نماز ، روزه ، حج ، زكوة ، پرده اورشرى سزائي وغيره ) اس ميں اجتهاد نیں ہوتا کہ چلواجتہاد کروکیکل ہے نماز نہ پڑھو۔اب زانی سنگسارٹیس ہوگا۔ چور کا ہا تھ ٹیس کا تا جائے گا اب پردے کی ضرورت میں ہے۔ جوناال اجتباد کی آواز لگاتے ہیں۔وہ در حقیقت انہی شرعی احکام کو فتم كرنا جائج إن \_صريح واضح احكام بي اجتهاديس موتا \_ بال اكر قرآن واحاديث يل ظاهرى اخلاف نظرار مامو مثلاً مدیث میں میمی ہے کرفع یدین ہے۔ آمن او کی اواز سے ہے۔ قینی خون ے دخونیں ٹو شاہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ہے کہ صرف پہلی بارر فع یدین ہے پھر نہیں۔ آھن آہت آوازے ہے۔خون اورقیک سے وضواؤٹ جاتا ہے۔اب يهال يران متعارض روايات مل اجتهاد كياجا ا ہے۔ای طرح کچھ سائل مرح قرآن وحدیث من بیں ہوتے مثلاً جینس کا گوشت، مزارعت کی عنف صورتم ، میروئن ، باؤ ڈر ، نمیٹ نیوب بے لی ، کلونگ P.L.S سیونگ اکاؤنٹ ، فکسڈ ڈیپازٹ،انشورٹس چیمے زاور کمپنی ؛غیرہ کا ذکرقر آن وحدیث میں نہیں ۔ان چیزوں کودوسر ہے مئلوں رِ قَاسَ كرتے ہيں۔اس سے بحد ش آگيا ہوگا كماجتها دكهاں پر ہوتا ہے اور كہال پر نبيل ہوتا۔ اب تمجمو کہ کیااب اجتہاد ہوتا ہے پانہیں؟ اور کونسا مسئلہ ہے جوتشنہ ہے۔ تو جواب پیر ہے کہ ہمدہ فقیمی کونسل (جن می تمام مما لک کے جیدفتہا واور کالرجم موکر نے پیش آمده مسائل کامل تکا لیے ہیں۔) کرا کی نتہی کوٹسل جس میں کرا<sub>ن</sub> ہی کے جیدمفتیان ہیں۔ بنوں فقہی کوٹسل اٹریا فقہی کوٹسل کو جومولا تا مجیب اللہ عروی کی سریری میں کا م کررہا ہے۔ان فقیمی کونسلوں نے جدید مسائل پر سینکٹروں کتب شائع کیے جیں۔ اب ماراالدای ک"میدم" سے سوال ہے کہ کو نے ایسے مسائل میں نمبروار لکھیں۔کہ جوقائل مل ولائق اجتهاد میں لیکن علائے کرام نے ان کاحل نہیں کیا اورلوگوں کواس کی تخت ضرورت ے؟ یا آب مرف مبم نعره لگا کرعوام کودینی خلفشار عل جتلا کرنا جا ہتی ہیں۔جیسا کدمغرب مبہم نعره لگا تا ے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے تو جب سوال ہوتا ہے کہ کو نے حقوق؟ تو جواب من خاموثي!

عوام كالعلق مرف مجد كے امام كيساتھ ہوتا ہے۔جن مل بعض عالم نہيں ہو لے بس والى ان كرما من دين كرزيمان موت بير جس في شديد فلونني على جملا كيا موافي تخلص اور باعمل علاء ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔جوملمی وعصری بصیرت رکھتے ہیں۔اور پیش آ مذہب کامل نکالنے کیلئے عوام کی خدمت على معروف میں۔اورجد بدمسائل پران علاء کرام کی شاغی مظرهام يرآ مجل بين اب به بات مل طلب روكن كد كياجم بزارون سال براني فقد برقائم بين ے پیچے ہیں ہے ۔ تویہ شرارت کے لئے کہا جانعالا جملہ ہے۔ یا خالص جہالت ہے۔اس لیے اُ سارے لا تعداد مقامات ایسے ہیں۔ جہاں پر ہمارے فتہانے امام ابو صنیعۃ کے قول کو چھوڑ کراما ہے ك قول يرفتوى ديا ب \_ چنانچدامام الوصنيفه كا قول ب جس مورت كا خادىد كم مو جائد وو 120 مال اتظار کرے گی اور پھرشادی کرے گی ۔ لیکن اب امام مالک کے قول براتویٰ ہے کہ میں یں کیس دائر کرنے کے بعد مورت جارسال انظار کر میں۔ اور چرمدت کے بعد دوسری شادی کریا ۔اس لمرح کیارہ جگہوں پر امام زفر کے قول پر فتو کی ہے اور امام ابو صنیعہ کے قول پرنہیں۔ قضائی مسکوں میں امام ابو بوسف کے قول پرفتوی ہے۔ ذوی الارحام کے بعض مسکوں میں امام محر کے قول فتویٰ ہے۔ بلکہ آج کل جدید ہوعات میں امام شافعی امام احمد اور امام الک کے اقوال وآراء ہے ، مدد لی جاری ہے اورسینکروں مسائل ایسے ہیں ۔جن کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ اور وہ اجتہادی منظم جوارف وعادت بربی موتے ہیں ووعرف وعادت کے بدلنے سے تبدیل موتے رہے ہیں۔اوپ کے لیے اپنے لوگ اور ہا قاعدہ شرا نکا اصول اور ضوابط میں اور بیفقہ خفی کی اجازت سے ہے۔ لہذا ہوا حنی سے تکلنانیں ہوا۔انٹاءاللہ اس بحث سے اشکالات فتم ہوئے ہو تھے اور شرارت كر غوالوا شرارت کی حقیقت بھی مجمد میں آئی ہوگی لیکن اگر کو ئی اجتہاد کی پیسیٹ مائے یا باد جو د نااہل ہو لیکے اچھ کرے تو ہم فوراً ایسے مرداور مورت کومسر دکر دینکے بلکہ بیذی علم فقہاء کے کونسل کا کام ہے، جدید مسائل يراكرآب مطالعدكرنا ما بي تومندرجرذ بل كتب نهايت اجم بي -جوابرالغقه مفتى محر شفع ، جديد فتى مباحث ، مولانا مجيب الله عروى فقهى مقالات استادم جشس محرتق على ، اسلاى معيشت كے بنيادى اصول ، استادكتر مفتى عبدالسلام جانگاى ، جديد سائل مفتی خالدر حمانی، آپ کے مسائل اور ان کاحل جلد نمبر ۲، مولا تا بوسف لدهیا توی۔ \*\*\*

3\_ محرسوال موا كدا بي لوگ موجود بين جواجتها در سكيس توجواب دي بين كد موسكا بي كي التي معلوم نیں اور ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اجتہاد کے حوالے سے کوئی تبدیلی لائی بھی جانے توند ہی محاصر (Religious Elements)اس کومستر دکردیے ہیں تبرہ:2-3 جواباً مرض ہے کہ ہائمی صاحب پر دوسوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ کے ایک من فرمایا کداجتهاد دوگروه کریں مے ایک دین کاوا تف کاراور ایک دنیاوی علوم سے واقفیت رکھے وال گروہ اور دوسرے سوال کے جواب میل فر مایا کہ مجھے ایسے دوگر وہ معلوم نیس یہ ہوسکتا ہے ہول ساور آ کے آٹھ نمبر برکہتی ہیں کہ ورتوں کو تادیا مارنے کے حوالے سے میرا اجتباد اس (Interpetation یہ ہے کا افاظ استعال کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا موتا ہے کہ پہلے تو گرو، پیدا کرو بحراجتهاد کروآپ اکیلی کس طرح مجتهده بن بینیس اورآپ نے خود کہا کہ میں مدرہے کی Product نیں ، تو آپ جمتد اکیے بن گئیں۔ یا گلاسکو می آپ نے میود یول سے اسلامیات عل P.hd کرے اجتہاد کا سرفیکید ماصل کیا ہوگا؟ اور آپ کی یہ بات بڑی جہالت پر تن ہے۔ کہ ہر چیز میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کل عالم اسلام کا انفاق ہے کہ عقائد میں اجتہاد جیس موتا۔ جومسائل قرآن وصدیث مرح تابت ہیں ان مس بھی اجتہاد نیس موتا۔ جہاں پراجتہاد موتا ہے۔وہ میں نے ا تادیا ہے۔جس کی تنصیل گذر کی۔ 4 موال موتا ہے کہ کیا اسلام تشدد سے لا گوہوتا ہے؟ جواب دیا کرمعنوی تشدد کے ذریعے لا گونیس کیا جا سكا ہاور ياكستان مى يى مور اب-تبره: 4- ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اسلام تشدد سے نیس آتا۔ اور یا کتان ش کمی مولوی نے ڈیٹر سے میں اضائے ہیں۔اورطالبان کا جہادا سلامی خلافت کے لئے ہے کے سلمان ملک ہواورا محریز کا قانون مواورالله کا قالون نافذ نه مو۔ چنا نج حضورا کرم علق سے روایت ہے کہ امیر کے خلاف اٹھنا نہیں اور ج حالت میں اس کی ہات مالونیکن اگر ظاہری مفر کود میموتو جمراس کومعز ول کرنا درست ہے۔ (مسلم ثریف) 5 \_ سوال مواكدآب كى بچيال آب كورف آخر محتى بي جواب دياكى كورف آخرنة محمنا مرامونف ب\_شيطان واى وجد عفرق موااس في اين آب وحرف آخ مجار تبرہ 5: آپ نے تربیت بی الی دی ہے کہ آپکو آپ کی بچیاں حرف آخر بھتی ہیں۔ آپ بی کیا تھلید میں (صرف نو ماہ کا کورس کر کے )علاء کرام کی تو بین کرتی ہیں۔

۔ آرال6۔ آپ طالبان لائزیشن لا رہی ہیں؟ جواب دیتی ہیں کہ میں قرآن وصدیث پھیلاری ہوں اورطالبان تو مورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ تعرو:6- طالبان کی مخالفت کر کے میڈم صاحبہ نے اینا دلی میلان ہٹلا دیا کہ وہ طالبان کی مخالفت میں آنام عالم كفر كے موقف كى تائيد كرتى جيں۔ اور بيطالبان كينلاف پروپيگنٹر ، ہے بلكہ ووتو سيلته اور نيچنگ مں ستورات کو ملازمت اور تعلیم کی اجازت دے میکے ہیں ۔اور شروع بی سے ان کے ہاں بچیاں سکول پڑھنے جاتی میں ان کے ہاں یو نعور مٹیوں میں اُڑ کیاں گا ننا کالوجسٹ بن رہی میں \_اور دیمی تعلیم ے آراستہ و طالبان کی مستورات ہیں جو بایردہ اور دین پر عمل کرنے الیاں ہیں۔ 7\_سوال موا يحورتو ل كوتا ديباً مارنے ميل آپ نے قر آن ميں اجتبا د كيا ہے۔ جواب دیجی ایں (My Interpretation) میرا اجتمادیہ ہے کہ مورت اگر بے ايمان اورب وقاموجائ تواس كوماراجاسكاب تبرہ:7-آپ نے اجتہاد کے لئے دوگروہ پیدا کیے ہیں اور ندآ پکوان کے بارے میں علم ہے آپ نے کس طرح کہ دیا کہ ( My Interpretation )۔ 8۔ سوال ہوا۔ کہآ پ قرآن پھیلا رہی ہیں اور علامآ پ پر تنقید کرتے ہیں؟ جواب ایم جس کا مسئلہ ہے۔ علما م کو ہر داشت نیس کہ حورت ذات کو حوام کیوں من رہی ہے اور حورتوں کے لئے مجد میں جگہیں ہے تو کیا میں ان کو درس نہیں دے ملی؟ بڑی ہات ہے ہے کہ میں مدرے کہ پیدادار Product of ) (Madressas نہیں میرا ہی منظر سکول ، کالج ، بو ندرش ہے۔اس لئے ش علاء کے ماحول ش نٹنیں ہوں علاء مجے فرہی شخصیت نیس سجھتے سب سے بڑی بات یہ ب کے علاء وام کور آن کی تعلیم نہیں دیتے علاء کہتے ہیں کہ عوام قرآن نہیں مجھتی علا فہیں مانے کہ عورت کسطرے قرآن برحاتی ہے۔اوراجتہاد کرسکتی ہے۔ تبرہ:8۔ بیآپ کی غلاقبی ہے کہ علاء حورتوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں ۔یاان کا عالمہ بنا علاء کو برواشت نبیس میں جہاں بیٹو کرا بھی لکھ رہا ہوں ( ڈیز ل ورکشاپ نبرے سیم انھی مسجد پنڈی) میرے تبلك جانب تقريباً طالبات كے جدر سے بين جس ميں جار جارس بچال پر درى بي -اورجنميں عالمات اورطا پردے میں پر حارب ہیں تو آپ کیے کہ سکتی ہیں کہ بیخالفت جش کا مسلمے ورت کی تعليم ان كو برداشت نبيس نعوذ بالله اس سال (١٣٢٢ه ) وفاق المدارس من بهتر بزار بجول اور بجيول نے بورڈ کا امتحان دیا۔

علاه کوتو و مورتنی اورمر دیرواشت نہیں جو باوجود ا نفاق کی ضرورت کے فروی اختلا نے کردہنی چپتلش پیدا کرتی ہیں۔اگرا یک فخص نے میڈیکل کالج میں نیس پڑھا۔تواس کوہم ڈا کٹر کینیڈ سكتے ہيں۔معوديداور كمدومديندوالي تو في ہيں، عربي جانتے ہيں۔ پحر بھی وہاں پر بے ثار جام فيا کیوں ہیں؟اگرکوئی صرف مر بی لکستایز هنا شکھے تو وہ عالم نہیں بن سکتا۔ در نہ مجرتو لندن ادرا مریکہ وا الکش جانے میں وہ صرف مطالعہ کر کے ڈاکٹرین کئے میں۔اس لئے کہ ڈاکٹری کی کتابیں الکش ہیں جہیں برگز ہیں بلدجس طرح ڈا کڑ کیلئے میڈیکل میں دا علمضروری ہے۔ای طرح عالم بنے لئے مدرسہ بیں واعلہ لیما ضروری ہے۔ کالج اور یو نیورٹی میں دین تعلیم کا با قاعد وانتظام نہیں ہوتا 🖁 کسی کالج یو نیورٹی ہے بھی مافقہ لکلاہے؟ ہر گرنہیں۔اور نہ عالم لکلاہے۔(اس کا مطلب پینیس کر کا ہے نورش کی تعلیم غلط ہے۔) 9۔ میرے او پر کفر کا فتوی مجمی لگا ہے کہ میں جہاد کے بارے میں یرو پیکنٹر انہیں کرتی ۔ کیا خود علا ماز کے میں جو جہادکا کہتے ہیں اور علاء نے جس ایڈیشن کا ترجمہ اور پٹی پڑھی ہے، میں اس کو پڑھانے کیلئے تیا تبيل ہول۔ تبره :9- کتنی افسوس کی بات ہے کہ جولوگ جہاد کی دعوت دیتے ہیں ان کیلئے آپ نے برو پیکند و کا افغ استعال کیا۔ کیا جہاواللہ تعالی کاواضح تھم نہیں ہے؟ اس کوآپ واضح اور صاف کیوں بیان نہیں کرتمی۔ 10 \_ سوال: آب اورعلاء مي اختلاف كياب؟ جواب دين بي كداصل اختلاف قوانين اور دوبار اجتهاد کا ہے۔ جسکی اسلام میں مخبائش ہے لیکن ہزارسال پہلے جواجتهاد ہوا ہے علاء صرف ای پرقائم ہیں تبره: 10- مارے علاء کرام کام کر بھے ہیں اور کردہے ہیں جس کی تنصیل گزرگی۔ 11 - سوال \_ غابی اداروں نے آپ کی تقعد این کی؟ جواب میں نے استے سال لگاد یے لیکن وہ جھے ندہی سکا رہیں سجمتے۔اور میں نے نہ کسی کی تصدیق سے سیکا مشروع کیا ہے اور نہ کسی کی مخالفت سے م کام بند کرونگی اور جو جھے سے کلر لے گاوہ اللہ سے کلر لے گا۔ (غوز لائین فروری 2001ء) تبرہ: 11 ۔ اس لئے فدہی ادارے آپ کوشلی نہیں کرتے ، اور جامعداز ہرنے بقول آپ کے آپ کو مستر دکیا آپ نے لارڈ میکا لے کا نظام تعلیم پڑھااور مکہ مدینے نبیس بلکہ گلاسگو یو نیورٹی میں ان لوگوں ہے اسلامیات می P.hd کی جواسلام کے دوست بیس دستن میں۔ بتائمیں مجھے شہرلندن کے حاجی ميرارهم سانو حداحتاجي

# علامه ابن تيميد كي تعييت براس كتاب كا اختتام ﴾

فالو اجب على كل مومن موالاة المومنين مع علماء المومنين و ان يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم ان من اجتهد منهم فاصاب فله اجران، وان اجهت منهم فاخطاء فله اجرلا جنهاده ، و خطوء ة مغفورله و على المومنين ان يتبعوااما مهم اذا فعل ما يسوغ : فان النبي مَلْبُ قال: "الما جعل الاسام ليوتم به" وسواء رقع ينيه اولم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها لا عند ابي حنيفته و لا الشاقعي و لا مالك و لا احمد و لو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الاء مام لم يقدح ذلك في صلاة واحمد منهما ولورفع الرجل في بعض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وليس لاحدان يتخذقول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه و ينهي عن غيره مماجاء ت به السنه بل كل ماجاء ت به السنته فهو و اسع : مثل الأذان و الاقامة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي النبي الله امر بلالا ان يشفع الاذان و يوتر الاقامة "و ثبت عنه في الصحيحين " انه علم ابا محلورة الاقامة شفعاكالا ذان ) فمن شفع الاقامة فقد احسن و من افردها فقد احسن و من اوجب هذا دون هذا فهومخطى ضال و من و الى من يفعل هـذا دون هـذا بـمـجرد ذلک فهـو مخطى ء ضال ( فتاوى ابن تيميه، جلد ۲۲، صفحه ۲۵۲)

ترجمہ: ہر بندہ مومن پر، عام الل ایمان اور طلاسے محبت کرتا واجب ہے۔اور حق جہاں بھی ہو
اس کا قصد اور اتباع واجب ہے۔ اور بیجانتا بھی واجب ہے کہ مجتمد مصیب کے لئے دواجر کا
وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر مجتمد ہے اجتماد میں خطا ہوجائے تو اس کواجتماد کرنے پرایک اجر ملکا
ہواراس کی خطاکی مغفرت کردی جاتی ہے، اور اگر امام و ممل کرد ہا ہوجس کی شرعا مخبائش

بي والى ايمان يرام كا الماح ضروري ب\_اسك كدرول المنافي في السمسا جعل الاسام لهوته به ارشادفرایا باس لئ "امام رضیدین کرے یاندکرے نمازیوں کی نمازیس کوئی نقسان ہیں ، ان کی نماز ندام ابومنیند کے یہاں باطل ہے ندام شافتی کے یہاں ، ندامام ما لکے یہاں اور شام احدے یہاں ، ای طرح اگرامام رقع یدین کرے اور مقتلی نہ كرےياس كے برطس مولوبيان على سےكى كى فماز على كى ياكوتا عى كاسبب يس موكا اور ا كربعض اوقات رفع يدين كيا جائ ، اوربعض اوقات ندكيا جائ تواس عنماز من كوئي نقسان بیں ہوگا اور یکسی کے لئے جائز نہ ہوگا کہ وہ بحض علاء کے قول کواییا شعار بنا لے کہ اس کی تابعداری کوواجب قرارو ہاورسنت سے تابت دوسرے پہلو سے لوگوں کومنع کر ہے۔ بلكدوه تمام صورتي جوسنت سے تابت بين ان سب كى مخبائش بے بيسے اذان وا قامت كے بارے میں بخاری وسلم می صور اللہ سے ابت ہے کہا ہے گئے نے دعرت بال او کمات اذان من جفت اور کلمات الامت من طاق كاتحم ديا اور حضور الله على سے بخارى ومسلم من يمي ابت ہے كہ آپ نے صرت الوكد وره كوكلمات اقامت من اذان كى طرح جفت جفت كالعليم دى اس كے جوا قامت على جفت كيمورت اختيار كرتا ہے وو و بحى درست باور جوافراد کیمورت اختیار کرتا ہے وہ محی درست ہے، اور جو مض ان صور توں میں سے ایک کو واجب قراردے اوردوسری صورت کی اجازت نہ دے تو خطاکار اور مراہ ہے اور جوان مل سے ایک مل کرنے والے سے محبت کرے اور دوسرے سے محض ای بنیاد پر محبت نہ کرے تووه خطا كاراور كمراهب نوث: اس معلوم موا كه جين فروى مسائل بين دونون طرف قرآن دمديث كدلال بين

لهذا بميل فروى اختلافات اشاكرايك دوسرك كالصليل وتنسيل لبيس كرني جاييا الجمد دفد بمرفع يدين امن الجرك بارے مل ام شافق كم وقف ير تقيديس كرتے ہيں ليكن بعض معرات الي فروقي 

# وعلاء كرام سے كذارش ك

على مرام سے گذارش ہے كدوه ان فتوں سے حواس باختد ند موں بلكه كام ميں كھے رہيں . جعطرح معتزله، جيمه، خوارج اور قدرية تم ہوكئے ۔ يہ فتنے بحى ايے فتم ہوجا كيں محے \_كه نام بحى كوكي خیں جاتا ہوگا۔ الحداللہ ہمارے مداری ، مساجد، کتب، حاشے ، جماب خانے ، ویب ما تیش، خاموثی

موا می اکثریت ،طلباء،علماءاورمجاہدین زیادہ ہیں ۔وین کے چارول شعبوں ( جہاد ،تبلغ ،تصوف اور تدریس ) برانشر تعالی نے ہم کوفنیلت دی ہے۔فنول تقید سے نی کر شبت اعماز میں معری تناضوں کو مرنظرر کھ کرکام کرنے کے ضرورت ہے۔اور وہ آپ علماء کرام کردہے ہیں۔اورا چھے جارہے ہیں۔ فیر خردری سرگرمیوں کیلر ف متوجه موشکی خرورت نہیں کوئی "اسلام" کانام کیکر صرف اسلا کم سکول کھول کرای کودین کی خدمت مجدر ہاہے۔اور پکھلوگوں نے ''مشق رسالت'' کا نام کیکرلوگوں کومزارت برشرك ، قواليول اور جهالت برلكايا مواب اوربعض معزات في "توحيداور مديث" كے نام يرب ادبی ، جبتدین کی محتا فی اور تعلید کوشرک کے کواپنا شعار بنار کھا ہے۔ اور آپ معرات کواللہ تعالی نے افراط وتغریط سے بث کرکام کرنے کی سعادت بخشی ہے۔اب مرف تختید برائے تعیر کیا تھ ایک اہم کام کی ضرورت ہے۔اور وہ یہ ہے کہ ہر محلّہ میں مالمہ بی کا انتظام کرے مختر کورسز کا انتظام کیا جائے اس لیے کہ سکول اور کالج کی الرکوں کے یاس وقت دیس موتا اور ندتمام الرکیاں عالم بنتی ہیں لہذا جب تك مخفركورسر كا انظام نيس كيا جائے كا مرف تقيد سے كريمي نيس ب كا اورآخر بس ان كو بنا ديا جائے کہاس کورس سے آپ عالم جیس بی بلکہ آپ کو دین کی شد بدآ می اب آ مے دی کمل علم حاصل انی علاء کرام نے مغرفی تبذیب ، جدید فتوں کی روک تھام کے لئے میدوستان میں اہلسدے و جاعت کی خدمت کیلئے ایک ادارے کی بنیا در کی۔ جوآج ہی تروتازہ ہے۔ اورانی علاء کرام نے تبلغ، جعیة اوروفاق المدارس کی بنیادسب سے پہلے دکی۔اس کے بعد بنی چزیں شروع کرنوالے ہم کوا تفاق کی وحوت کیے دے رہے ہیں۔اختلاف پیدا کر نیوالے بی ہم کو کو س کو سے ہیں۔اللہ تعالی بكله ومعرات وجاءت نعيب فرائ \_ اورالله تعالى مارى لفرشول كومعاف فرمائ آمن جم آمن ـ

## ﴿ المعدى انتربيشنل (جلد دوتم) ﴾

### ﴿مقدمہ ﴾

خاص طور پرجس چیز نے سب سے زیادہ نتصان پیچایادہ پیٹی کدان تعزات کے پکھاپنے ذاتی نظریات سے جوجہورامت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے انہوں نے ان ذاتی نظریات کواپئی دھوت کاایک لازی جز مینا کراکی تعلیم و تبلغ اوران کے خالفین کی تردید بھی ای زوروشور کے ساتھ شروع کردی جس زوروشور سے اجما کی معائل کی تعلیم و تبلغ کی جاتی ہے اس کا بتیجہ بیہ ہوا کدان کی دھوت مختلف فیہ بن گئی ۔ بلاشہانہوں نے اپئی تقریم و تحریم کے سے ایک بڑے مطابقہ کواپنا گرویدہ بنایالیکن بیر طابقہ ان منظریات پرزورد سے اوراس پر بحث ومباحث کا دروازہ کھولئے کے نتیج میں رفتہ رفتہ ایک فرقہ بن کیا دنظریات پرزورد سے اوراس پر بحث ومباحث کا دروازہ کھولئے کے نتیج میں رفتہ رفتہ ایک فرقہ بن کیا

اليس اطرييقي ١٠٥٥ و ١٠٥٥ و ١٠٥٥ و ١٠٥٥ و ١٠٥٥ و مارے طائے کرام کا فرینر صرف الحادادر بدئی کے خلاف جہاد بھی معروف رہتا تہیں بلکدوین ش وقافو قاجو فتضرافهاتے ہیں اسکے بارے ش بھی موام کو با خرر کھنا اکی ذمدواری ش شا ال بر كرام كوات والفتول كاماديث كاروش بن فاعرى كراكم (اس كالك مال مديث ش بيہ - كمامت كا آخرامت كے اول لوكوں پراحنت اور طعن وفتي كريكا \_ (مكلوة) اورآج كل يى مور إب كر يحيك كما شرول، يزعنا قدين علام، اسلامي مطالت علاف وا لے پر مقلد ہونے کیجہ سے شرک کے فتو سے لگ رہے ہیں۔ایے لوگ جو بظا ہر علم سے آ راستداور قرآن وصدیث سےدلیل لینے والے اسلام کے نام پرنے شے نظریات پیش کرنے والے ہو تھے۔ اس دین کونتصان دینے والے دو حم کے لوگ ہیں۔ ایک دہ جن کا، مقیدہ، بربادہ ایکن نری، مقیدت، کوش فہی می جلا ہیں۔جنوں نے لوگوں کو دعول، اے بشرک، بدعت، تو ہم پر تى، حرارات يرشريعت كى دجيال الراف ، غذرونياز اور مرض كمانول اورخودسا خدمسنون ملوول يرنكايا جبكه دوسرى هم كے لوگ وه بيں بنهول نے ،، مقيدت، كوسلام متاركه كيا ہوا ہے۔اور نرے ، ، صالح مقیدہ ، ، کی خوش منہی ش جالا ہو کرلوگوں کے ذہنوں ش اسلاف، بزرگوں ، طام حق اور م كذر ب ہوئے مجتمدين برعدم احتاد اور بے زارى، اپنے كم على بر كھل احتاد، عربي عبارت كيا قرآن باجويدين بينا يناحث مركا فالع ملمى متلول مي منتكودا كثراجا ى مسائل سے انحراف ، فروى مسائل كو ا مجالنا، مدارس ديد (جوسات بزاريس) اوردين طلبه (جوسا زهے چيس اد كه بيس) يركام ندكرنے كااو ر دین کی روح نه بچھنے کا الزام، کمر کھر مقید وادر کنا ہوں (ٹی وی، ڈش، بے پر دگی، بھک لباس، معیر کتک ، ہازاروں میں نامحرموں سے ہات چیت ) پرنہیں بلکہ فرومی مسائل پر جھڑے پیدا کرنا اور زیادہ وقت ا ہے محر اور دوستوں میں اصلاح اور تعتویٰ کی دعوت میں جیس بلکہ جیتی ٹائم کو اختلانی باتوں پر بحث و میاحشین بر باد کرناان معزات کامحیوب مشغله بن چکا ہے۔ مبارک میں وولوگ جوشرک و بدعت سے پاک ،، مقیدہ،، کے مالک میں اسلا ف ے "عتیدت" رکتے ہیں۔اور مان وفغاف موقف کی بناء براسلاف اور کھیل امت سے بڑے ہوئے ہیں۔اوراصل کا مول (وحوت وجلنے ، جہا دوالی ل، اسلامی خلافت کیلئے تک ودو عوام کی اصلاح اوراخلانی باتوں سے فی رتعلیم وتربیت ) کیلر ف متوجه ہیں۔ ببرحال آ کے ہاتھ میں بدرسالہ، البدى ائربيشل كيا ہے؟ ، ، كا دوسرا حصر ب جسكا مقصد

رف ادرصرف تمن با تمں ہیں ۔ جنگے کے ہارے ہیں کوئی فنس بھی اختلاف نہیں کرسکتا بلکہ اسلام کیلیے مردرددلر كخدالاخش موكا \_ادرده ييس جن چزول پرکام کی ضرورت ہے۔ ا۔ وواجها ی باتمل جن پرامت الغاق ہے چلی آرہی ہے اکو ہرگز نہ چیٹرا جائے (وواجها کی باتمل اخِرکتاب مِی ملاحظے فرما کیں) ۔ ۲۔ فروی اختلاف کو (امت کی کم علمی اور نازک حالت کود کھیر) بالکل موضوع بحث ندینایا جائے۔ ۲۔ بسحوام کے عقائد، فرائض اور معاملات کی اصلاح اور گناہوں (مغربی وضع قطع، ٹی وی، بے برو گی،شراب،زنا،کانے بجانے) کوچھوڑنے پر بی محنت مرکوز کی جائے۔ ،،البدى،،واليماتحى اختلاف بيداكرت بين جبان سے بات كى جاتى جاتى جاتى جاتى یارے چکاط اور پرعزم اعرازے کہدیتے ہیں کہ، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت دیں کوئی اسی با ت بیں ، او سے آدی کو خاصی پر بیٹانی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے جو ہات کی تھی۔ بدلوگ ایسے جیس ۔اورمولوی صاحب بھی پریشان ہوجاتا ہے کہاس کوس طرح مطمئن کروں ۔لیکن ان سے صرف ان دوسوالوں کے جوایات لکھ کرلیں تو خود بخو دستلمل ہوجائے گا۔ اركة يكس امام كم مقلد جي؟ اگر جي تو لكوكردي اوراكرة پمقلد بين و آپ غيرمقلد موسك اور یمی جاراآپ سے اختلاف ہے۔ ٢ ـ آپ كى ، كيلانى ، ، كى كتاب السنة اوركتاب العلمارة نامى كتابون وغيره من جوتقليد وهفيت ، فروى اخلاف اورادله حنيه برسخت تنتيد موتى بآب كوكردي كرامجي تك بم فلطى كى اورآيند واسطرح ک کتب نیس میما پیکلیس. الحمد ملله الربین الربین کی کی اللہ سے جوفوا کد ہوئے اعدازے سے باہر ہیں۔ بہت ماری بچوں نے مختفر کورمزے عالمہ بننے کے بجائے ہا قاعدہ دین مدرسہ میں یا کچ مالہ کورس کیلئے دا ظلدلیا۔ بہت ساری الی بچیاں جنہوں نے مختر کورس کر کے استھے ہاں درس دینا شروع کردیا تھا انہوں نے مدرسہ بیں واخلہ لے لیا۔اورالی بچیاں تو لا تعداد ہیں جوا کئے ہاں پڑھتی ہیں لیکن ہاری کتاب میں موجودمعوروں کےمطابق چلتی ہیں اور اخلانی باتوں سے یکسردور رہتی ہیں۔ بلدالی بھیمیں موجود میں جہاں بورڈ ، البدری ، کالگا مواہے لیکن دواخلانی باتوں پر یا چدی لگا چکے ہیں۔ اورالله تعالى كالا كولا كو فكراوراحسان بكراس في سب سي يميل جوس مداليدى انثر

تیشن ، ، والوں کو تھیے ، اکی تفصیل معلو مات حاصل کرنے ، البدیٰ کی مسئولہ کو نیا و کتابت ہے ، ، دھوت حن ،،دینے اورطل نے کرام اور عوام کوا کے بارے میں ان کے عقا کد بخصوص مسائل ، ترک تعلید محدوح ، ا جماع کی مخالفت بخصر کورسز اور کم علمی کی حوصله افزائی اور علاء ہے انگی بدیگمانی و بدزیانی ، آسان دین اور ہا وجود ، علم ، ، ندہونے کے بچیوں کو مدر سر کھو لنے کی ترخیب دینے جیسے امور کے بارے میں معلو مات بھم ببخائ شروع میں جب بیک بچھی تو عوام کیاعلاء کرام نے جراتی سے بع جما کہ، بیکون لوگ الى ،، بلك بعض ساتميول نے تو كہا كرآب نے اہا تينى وقت مناكع كيا ہے اس كيے كربياوك استے عام جس ہوئے تھے اور میں نے کیا ب تو لکنی لیکن کوئی لینے والانہیں تھا۔اور بھش کتب خانہ والوں نے والس كردى \_ببرطال ايك دن وه آيا كر فتلف جكبول برا كے سنٹر كھلے اور مرف تو ماه يرصح موت بجيوں نے (اگر چہ بچیوں کیلیےعلم کا کورس یا کچ سال ہے)عملوں میں وہ مسائل ہیان کئے جومریحاا جماع کے مخا لف اور محف والول كيلع يريثان كن تحے (مثلا آج سے ان لماز ب كو تضاءكر ما چمور دوجن كوآب نے تصداح موزاتها ما موارى كايام علقرآن يرحناكونى بداد فينيس عورت كيلئ بالكائا جائزاور بغیرم کے جہاں ما ہے جاسکتی ہے۔ مورتوں کی جا عت اور مجدوں میں جا کرنماز اوا کرسکتی ہیں۔اور ان كومجد لے جانے كى دورت، تقليد بالكل غلاب وغيره وغيره ) توعلاء كرام كا ماتھا تشكا اوروه جان مح كرحالات بي قابو مو يكي بي اب كياكيا جائ ي جواب ش كمّاب حاضرتمي اب جوكماب تكلي شروع موكى توركنكانام ندكي كاب يحيى رى اورتكى رى يهال كك كقيل دت (صرف جداه) ش آخد برار سے زائد کلی۔ اور حطرت مولا ناملتی ماثل مدنی رحمداللہ نے مدید منور ویس بیشر کراس کتاب بر حتبرك كلمات لكعير (الله رب العزت الكوجنت أبقيع من كروث كروث راحت نعيب فرمائ \_ آهن فم آمن۔

اس معلوم ہوا کہ نماز میں جب امام قرآت کررہا ہوتو مقتدی فاموش کمزار ہےدوسری ارن آپ ایک کا ارشاد مبارک ہے۔جس محض نے سورت قاتحہ نیس بڑمی اسکی نماز نیس مولی ۔ (مناری شریف) اس سے معلوم ہوا کہ بر خص کیلے سورہ فاتحہ را منا ضروری ہے اسطرح کی اور بھی اور کی الله ين كقرآن وحديث كاحكامات يحفيض خاصى دشواريان بيشآتي بي-قرآن ومدیث کے احکامات کو بھٹے کے طریقے اس صورتحال کوسائے رکھتے ہوئے ایک المريقة لويه ب كدائي بعيرت براحما وكر كاس تم عصاطات من خودكوكي فيعله كرليس اورووسري مورت بدکداس معم کےمعالمات میں بدو یکھاجائے کہ قرآن وست کے ان ارشادات سے ہمارے ررگوں ، عالموں ، اسلاف نے کیا سمجما، چنانچ قرون اولی کے جن بزرگوں کو ہم علوم قرآن وسلت کا زياده ما برهجيس اكل فهم وبسيرت براحتا وكرس اورا سكے مطابق عمل كرليس حقيقت پيندي اورانسان كا قاضابهی می بے کہ بیلی صورت اعتبالی خطراک جبکہ دوسری اعتبالی عماط ہے۔ اسلاف پر اعتمادکی وجه علم وہم ، ذکاوت وحافظہ دین ودیانت ، تقویٰ اور پر ہیزگاری کے اعتبار ہے قرون اولی کے ملاء ہے ہمیں کو کی نسبت جیس چرجس مبارک ماحول میں قرآن کریم نازل ہوااور آپ ایک کا عبد مارك قرون اولى كے علاماس سے مجى زيا دوقريب بيں۔ ہارے ليے اس وقت كا كھل يس مظرزول كا حول المرز معاشرت المرز كفتكوكا تصور بيزامشكل بهاوران تمام عناصر كے بغير قرآن وحديث كو مجمعنا ا الرار بدان تمام باتوں كالحاظ كرتے ہوئے اگر ہم اسے خمير يراحمادكرنے كے بجائے قرآن وسلت كر ويدوا حكامات مس اس مطلب كوانتيار كرليس جو بهار اسلاف مس سيكى في سجما تو كهاجات کا کہ فلاں نے فلاں عالم کی تعلید کی۔ ضروری بات كى عالم، بزرگ، ملف يا امام كى تعليد كابيمطلب بركز جيس كدأس بذات خود واجب ا لاطا حت مجمرا کی اطاعت کی جاری ہے۔ یا اُے شریعت منانے والا قانون ساز کا درجد دیا جارہا ہے بكراسكا مقصد دراصل قرآن دسنت كى پيروى ہے۔ صرف قرآن دسنت كى مراد بجھنے كيلئے أسے بحثيت قانون کی تشریح کرنے والے کا درجہ دیا جارہا ہے۔ اسکی بیان کی جوئی تشریح وجیر پراھا دکیا جارہا ہے۔

اکل مثال یوں مجھیں کہ یا کتان میں جو قانون نافذ ہے وہ مکومت نے کتابی صورت میں شاقع ؟ ہے۔ لیکن ملک کی اکثریت براہ راست قانون کی کتابیں دیکہ کر اس برعمل بیرانسیں ہو خوائد وliterate لوگوں کا حال ہے ) کس قالونی مسلنے پر براہ راست قالون کی کتاب دیکھنے کی ہی کی ماہر وکیل طاش کر کے اس بات برحمل کرتے ہیں کیا اسکا مطلب بیہوا کہ اس وکیل کوقا لون بڑ كااعتيارد عديا كماي كياقرآن كريم بيمس تعليد كاثبات كيار يش كوئي مدائت لتى ب لى بالدرج ذيل آيات عظيد كامشروع بونا ابت بوتاب آيت:تمبرا ^ ياايهااللين امنوا اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولى الا امر منكم (سورونياو\_59 اے ایمان والواللہ کی اطاعت کرواور رسول مالکے کی اطاعت کرواور اپنے آپ میں پو اولى الامركي اطاعت كردبه اس اولی الامرے مراد کچھ مفرین نے مسلمان حکام، جبکداکٹرنے فقہا مراد لی ہے دوسری تغییر میں جعنرت جایز بن عبدالله ، حعزت عبدالله بن عهاس ، حعزت مجاہد، حعزت عطا بن ربائ، معرت حسن بعري اور بهت سے مغسرين شامل ہيں۔امام ابو بكر بصاص فرماتے ہيں كدووائ تغییروں میں کوئی کراونہیں، حکام کی اطاعت سیاسی معاملات اور علما اور فقہا کی مسائل شریعت کے وا ("احكام القرآن للحيصاص 256 باب في اطاعت اولى الامر") میں کی جائے۔ اسآیتکااگا حتہ ہے فسان تسنا زعتم فی شیء فردوہ الی الله و الرسول ﴿ كنتسم تـومنون بالله وَاليوم ا كَاخُو " لِيل الركن مناسط ش تهارايا بم اختلاف بوجا سيكوُّا معافے كوالله اسكرسول ما كا كيكر ف لونا دواكر الله اور يوم آخر برايمان ركت مو" \_ اس آیت می خطاب مجتمدین کی طرف ہے پہلے جملے میں خطاب ان لوگوں سے ہے قرآن وسنت سے براہ راست احکامات اخذ نیس کر سکتے ۔ ان کا فرینے یہ ہے کہ وہ الله اور رسول اللہ ا لما حت كري \_ جس كا طريقه به كه اولى لا مر ليعنى فقها ہے مسائل ہو چيس اور دوسرے جملے ميں خطا مجتدين كوب كدوه تنازعه يموقع يركتاب الثداورست كيلر ف دجوع كرين اورايي بعيرت كوكام فأ لاكرقرآن وسنت سے احكام لكاليس يهلے جملے عمل مقلدين كوتقليد كائكم ہے اور دوسرے جملے عمل جمتر كواجتهادكا\_

﴿ يُبْرِهُ وَاذَا جِنَّاءَ هُمْ اصْرَمَنَ الْامْنَاالُحُو فَ اذَاعُوابُهُ وَلُو رَدُو ا هَ الَّيَ الرَّ سُو ل او راولي الأمر منكم لعلمه الذين يستتبطو نه منكم ا در جبان لوگوں کے پاس اس یا خوف کی کوئی بات پہنی ہے تو بدا کی اشا حت کردیت م اورا گریداس معالمے کورمول میں کھی کی ایم ایسے اولی الامر کیلر ف واق دیتے تو ان میں سے جو أن يحاسنباط كالل بي وه أكل حقيقت كوخوب معلوم كر ليخه (سورةالنسام ۸۳) بيآيت اگر جدايك خاص معالم من نازل موكى -ليكن جيها كداصول فقد كامسلم قاعده ے۔ آیت سے احکام اور سائل اخذ کرنے کیلئے شان زول کے خصوص حالات کے بجائے آیت عموى الفاظ كا التبار موتا ب\_لهذااس آيت بياصولى روايت الراي بكر جولوك فحيل كى ملاحت نبس رکعے ان کوال استنباط سے رجوع کرنا جا ہے۔اس کا نام تعلید ہے۔ ]يتثمره. وامساكسا ن السمسومنو ن لينفرواكافتفلولانفرمن كل فوقة طالفطيعفقهوالحي (مورة توسيه ١٢٣) الدين و لينلرواقو مهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون میں کیوں شکل پڑاا کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ تا کہ بیلوگ دین میں تعظیہ مامل كري اورتا كراوش كے بعدائي قوم كوموشياركري -شايدكده وك الله كافر مانى ي يكي -(مورة الوبه ١٢٣) اس آیت ش اس بات کاتھم ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت الی ہو جواسیے شب وروز دین کی سجے حاصل کرنے میں وقف کرے۔ اپنا اوڑ ھنا مجھوناعلم کو بنائے اور پھر بیہ جماعت ان لوگوں کو ادکام شریعت متلائے جوایے آ پکونلم کیلئے فارغ نہ کرسکیں ۔لہدااس آیت نے علم کیلئے مخصوص کی جانے والى جماعت پريدادم كياكده وومرون كواحكام شريعت سے باخبركر ، اوردومرول كيلي اسكوضرورى آراردیا کدو الے اللے او الکامات برعمل کریں۔ یس اللید ہے۔جس دنیا على ہم اورآب رہے یں یہاں کا بھی کی قاعدہ ہے کہ ہرشعبے میں مثلاً (طب، تجارت، صنعت گری، کینتی ہاڑی) کچھلوگ المدان كاخاص علم كيعة بي اور كرباتى دنيااس شعبه عن أكيمكم عمستغيد موتى بـ آيت نمير، كما شلوااهل الذكر ان كنتم لا تعلمو ن (سورةانخل-٣٣\_سورةالانميا\_ ــ ) "ا گر تمہیں علم بیں تو اہل ذکرے ہو چولو" یا ہے خود تعلید کے مفہوم پرولیل ہے اہلِ الذكر خواہ کوئی بھی ہے لیکن اسکی طرف رجوع کرنے کا تھم ذاتی نا واقلیت کی بنا پردیا گیا۔ اہلِ الذكرے مراو

بعض مفسرين كے زو كيك علاء الى كاب بيل بعض كے زودكي وہ الى كاب جو آتخ ضرت عدمبادك عن مسلمان موسحے۔ کیا تقلید کے بارہے میں احادیث سے کچھ پته چلتا هے تی باں! قرآن کریم کی طرح بہت ی احادیث ہے بھی تعلید کا جواز تابت ہے۔ حطرت خذینہ ہے دوایت ہے کدر سول اللہ نے ارشاد قربایا کہ جھے معلوم نیس میں کتنام مرمی درمیان ربول کا بی تم میرے بعد دو فضول کی اقتد اکرنا۔ ایک ابو بر فرور دوسرے عراب اس مدیث میں لفظ افتد اء استعال کیا گیا۔ جو انظامی امور میں کسی کی اطاعت كي بلك وي امورش كى يروى كيلي استعال موتاب مدیث فمرا مح بخاری اور مح مسلم می حضرت عبدالله بن عمر قصروایت ب که انخضرت ارشاد قرمایا۔" بلاشبراللہ تعالی علم کو دنیا ہے اسطرح نہیں اضائے گا کراہے بندوں کے دل سے سلی كرے۔ بلك علم كواسطرح افعايا جائے كا كرملا كواہتے ياس بلانے كا يهاں تك كہ جب كوئى عالم با 🗓 ر ب كا تولوك جابلول كوسردار يماليس محدان سيسوالات كيه جائي كي وه يغيرهم كوفوى کے خود بھی مراہ ہوں کے اور دوسروں کو بھی مراہ کریں گے۔ (مككوة المصابح \_ كتاب العلم الغصل الاول صفحه في اس مدیث میں واضح طور برنتونی دیناعلاء کا کام قرار دیا کیا ہے لوگ ان سے مسائل ہے چیں اور وہ اسکا تھ متا کیں اور لوگ ان برعمل کریں یکی تعلید ہے۔ اس صدیث میں ایک اور نقال ذكر بكرآب كالياف في الياب اليدان في خردي كرجس من على ومفتوداور جهلا عام مول كيد یہ ہے کہ اس زمانے میں محمح دین حاصل کرنے کی اسکے علاوہ کیا صورت ہوگی کہ لوگ گذر ہے ہوئے كالتليكرين. مدیث نمبر احفرت ابد ہر ہے اروایت کرتے ہیں کہ انخضرت ملک نے ارشاد فر مایا۔ جونس بغیر علم فیا نونی دے گا اُسکا گنا و نوئی دیے والے پر موگا۔ (رواه ابودا وُملكوة المعانح كماب العلم فعل ثاني صغه 7 بيرمديث بحى تعليد كى واضح دليل ہے كه اگر تعليد جائز نه موتى كى كے فتوى بردليل كى تعل

ر ہنے آمل جائز نہ ہوتا تو نہ کورہ صورت میں سارا کتاہ نتو کی دینے والے بر بی کوں ہوتا، بلکہ مفتی کے ا ہے ساتھ سوال کرنے والے بر بھی اس کا گناہ ہونا جا ہے۔اسکے برنکس مدیث بالاے طاہر ہور ہاکہ فن خود عالم نیس اسکا فریضه صرف اس قدر بی ہے کہ وہ کی ایسے منس سے مسئلہ ہو چھے جوخود ورست ے نمبر ۲ حضرت ابوا براہم بن عبد الرحن القدري سے روایت ہے کہ انخضرت علی نے ارشاوفر مایا برآنے والی نسل کے ثقہ لوگ ( قابل اعتبار لوگ) اس علم دین کے حالل ہو تھے جو اس سے الدر (Exaggeration) کرنے والوں کی تحریف کو باطل پرستوں کے جبوٹے دحووں کو اور جا الول الماويلات كودوركري مي "\_ اس مدیث ش جا اول کی تاویلات کی فرمت سے سی تنایا گیا کہ ان تاویلات کی تروید ملاکا زینہ ہا وجولوگ قرآن وسنت کے علوم میں جمتدانہ بھیرت نبین رکھتے انہیں اپنی قہم پراحیا وکر کے ا کام قرآن وسنت کی تاویل (Reasoning ) خبیس کرتی میاییے بلکھیج الل علم کی طرف رجوع کنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل خور ہے ہو کہ قرآن وسنت میں تاویلات وی مخض کرسکا ہے جے پچھے نوزى بهت شد بد موليكن ايس محض كوحديث من " جالل" قرار ديا ميااوراسكي تاويل كي ندمت موكي ال المعلوم مواكرة رآن وحديث احاحكام وسائل كاستنباط كيليع في زبان كي معمولي شديدكاني الیں۔ بلکاس میں جہتدان بھیرت کی ضرورت ہے۔ ادیث نمره مح بخاری بی اور مح مسلم بی حضرت الاسعید خدری سے مروی ہے کہ بعض محابہ جاعت م درے آنے گے آپ ایک نے انہیں جلدی آنے کی تاکید کی اور اگلی صنوں می نماز برجنے کی تاکید أرانی اورساتھ بی فرمایا۔" تم جھے دیکے دیکے کرمیری افتد اکر داور تمبارے بعد دالے لوگ جمہیں دیکے دیکے كرتمارى اقدّاكري كے لين آخفرت الله الله احكام شريعت محايوں في سيكما أن سے ا بعيم نه اورا كالمرح التكيمتصل مان والول نه بيسلسله جلايا جوانشا الله جودنيا كوفات تك يل

تقليد يرك جانے والے اعتراضات وثبهات قرآن شریف میں آیا آيت نمبر ١ وَ إِ دُقيلَ لَهُمَ البَحُوا مَا االزَّلَ اللَّهُ والى الرَّسُولَ قَا لُوا حَسَيْرًا ناعليها آبالنا اولو كان أبا لهم لايعلمون شيئا وُلاً يهتدون" جب أن ع كما جاتا ب كما لله في جواحكام نازل فرمائ اوررسول كالله كى جروى کتے ہیں کہ میں ہم تو ان باتوں کی بیروی کریں گے جن پر تم نے اپنے باپ وادا کو پایا۔ بھلا ا بابددادهم مايت ندكع مون بعي" قرآن كريم كى اس آيت ش دين كى بنياد مقائد كا ذكر بيمشركين توحيد ورسالي آخرت جیے مسائل حق کو تول کرنے کی بجائے صرف یہ دلیل چیش کرتے کہ ہم نے ایٹے آبا وال انمی مقائد ہریایادین کی بنیادی صرت عقائد ش بیرسلد درج ہے کہ تھلید مقائد اور مروریات وال خیں،لہذا جس تعلید کی بیال ندمت ہے أے آئے کرام بھی ناجائز کتے ہیں۔ دوسری اہم بات بیگر تعالی نے باپ داداوں کی تطید پر فدمت کے دو اسباب بھی مان فرمائے کہ بدلوگ اللہ تعالی ا احکامات کورد کر کے شمانے کا اعلان کرتے تھے اور دوسرے یہ کدائے کم اواد احتل وہدایت بھ بلد تھے۔جبکہ اسلام جس تھلید کو جا تز قر اردیتا ہے اس میں بیدودوں اسباب مفتود ہیں ۔کوئی مقلد خیا رسولوں کے احکامات کوروکر کے کسی امام، عالم یا ہزرگ کی بات نہیں مانتا بلکدان کوتر آن وسٹ کی آ کرنے والاقرار دے کرا کی تشریح کی روشی میں عمل ہیرا ہے۔ دوسرا سبب می موجود بیس کہ جن آئمہ گا ك تعليد كى جاتى ہے أن سے كوئى كتابى اختلاف كرے أسكے تتوكى بطم، بزرگى كے سب قائل بيں إ أس تطيد كوكافرول كي تطيد يرقياس كرنابهت بزاظم بـ آيت ُبراً " إِتْخَذُ وَ الْحَبَارُ هُمْ وَرَهُمَا نَهُمُ أَرِبًا مِا مِنْ دُونَ اللَّهُ" "اُنہوں نے اینے طاما وردرویش کواللہ کی بجائے اپنام وردگار بنار کھاہے" اس آیت سے معلوم ہوا کہ کی دیوا کے متائے ہوئے مکموں مول کرنا شرک ہے۔ ا آئد جمتدین کی تعلید شرک مول \_ جی بان الی تعلید يهله بحی شرك تمي اورآج بحی شرك مول \_ جا

ر آن دہی ،رومانی چیوامحس اٹی رائے سے اللہ تعالی اور اسکے رسول کھی کی دی ہوئی شریعت کے مریجاً خلاف کرے۔ مثلاً الله جارک تعالی نے تو ہر بالغ مسلمان مرد وحورت پردن میں پانچ فمازیں ز ض كير \_ جن يرحمل كر كرآب المنطقة نه وكهايا-اب الركوني في ميرايين مريدول كوي تعليم دے كه ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کوآخرت میں بھٹوالیں مے تو پھرا سے درویٹوں کی بات مانا شرک ے يبود و نساري كے رابان عض ائى رائے سے احكام الى كے خلاف لوگوں كو امر ونى بتاتے تے۔ آئد کرام کا امرونی اپن طرف سے نہیں ہوتا اور نہ بی تعلید کرنے والا اتی ذات کی اطاحت کرنے والا بوتا ہے۔ بلکماطا حت الله اورا سكرسول الله كى مطلوب ہے۔ علامه ابن تيمية إن عن عن عرفر مات بيرانسان يرالله ادرا محدر سول على كاملاحت واجب باوريادلوالامر (علاياحكام) جن كي اطاحت كالشف تحمد يا الكي اطاحت الله اوراسك رسول الله كالاحت كالع موكرواجب بمستقل بالذات موكريس (الأول المن تمية ح ص 461) چندا حادیث تلید کے ردمی اورائی حقیقت ک حطرت امام ما لک موطا می مرسل روایت فرماتے ہیں "رسول السلط فی نے ارشاد فرمایا كه ش في من دو چيزي چهوزي اين جب تكتم ان رهل كرو كي تو بركز كراونيس موك ايك الله ك . كاب اوردوسرى رسول خدا على كىسنت" ـ (126) آئمہ جہتدین مسائل اجتہادیہ قرآن وحدیث ہے بی نکالتے ہیں لہذاان مسائل کو قبول کرنا قرآن وصدیث کی تا بعداری ہے۔ تعلید کے خلاف حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ارشاد عموماً پیش كياجاتا ہے" كو كي فض اين وين ش كى دوسر فض كى اسطرح تعليد ندكر سے كدا كرووا يمان لائے توبيعي ايمان لائے اورا كروه كفركر ہے توبيعي كفركرے"۔ سوال يركماكي تعليد كوكون جائز كهاب كمايمانيات عيكى كالعليد درست جيس اورجال کے احکام شریعت میں اسلاف کی تعلید کا تعلق ہے۔ تواسکے ہارے میں خود معرت عبداللہ بن مسعود کا ہی ارشاد ہے جس مخص کوکی کی اجاع کرنی مووہ ان تعزات کی اجاع کرے جووفات یا بھے ہیں کیونکہ جو َ زعره إن أن يراطمينان نيس كدوم في في شن جلانيس موسكة وه قابل اجاع معرات محابه بين جو اس أمت كافعل رين افراد مي بستم اكل قدر يجانوادرا يح أارى اجاع كروادرا يحاخلاق و 

(مفكوة المعان ص سرتوں کو بعثنا ہو سکے تھام لو کیونکہ بیم را طمتنقم پر تھے۔ ﴿مزيداعتراضات﴾ محابہ کرام اور تا بھین مس کی <del>قلید کرتے تھے المب</del>ذارائج الوقت تقلید بدعت ہے۔ مهدمحابه می بکثرت تقلید برعمل مواجو حضرات محابه متحصیل علم میں زیادہ وقت مرو فیس کر یاتے تھے۔وہ دوسرے فقہا محابہ ہے ہو چھ ہو چھ کمل کرتے لیکن عبد محابہ میں رسول ا الحدرميان موجود تقاوجب كي كوكن مسئل من رود موتا تووه آب الله علاقات كرك آب ے سوال کر لیتا یا کسی بنا پر ملاقات ممکن نہ ہوتی تو خط و کتابت کے ذریعے سے معلوم کرتے۔علاوہ از می بيسب كوميسر ندمونا توابي اجتهاداورا سنباط عاكم ليت آب الله كالحصال كربعد جونكه بما راست آپ علی سے مسائل معلوم کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تواب دو بی راستے محابہ کرام کے سامنے تع ایک اجتهادادردوسراتقلید ان حضرات میں تقلید مطلق اور تقلید ش صورتوں کا ذکر ھے اسکی کچھ مثالیں ملاحظہ کریں۔ " معرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ معرت عمر نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوجو محض قرآن کے بارے میں کچھ بوچمنا جا ہتا ہووہ الی بن کعب کے باس جائے، جو ہرآ یت کے احکامات ہو چھاجا ہے وہ معاذبن جبل کے باس جائے اور جو خص مال کے بارے میں سوال کرنا ما ہے وه میرے پاس آ جائے اسلنے کہ اہلدنے مجھے اسکاوالی اور تقلیم کنندہ بنایا ہے۔ (ذكراكميتمي وقال مرز قبسليمان بن مداود بن السينين بحم الروايد م 135) محابہ " کرام میں سے جو معزات اپنے آپ کواہلِ استنباط، جمتدین بچھتے تھے وہ فقہا محابہ ے رجوع کرتے اور ایکے بتائے مے دلائل کی محقق ندکرتے بلک ایکے بتائے ہوئے مسائل براحماد کر کے اُس بڑعمل کرتے۔ حضرت سلمان بن یہار ﴿ فرماتے میں کہ حضرت ابوابوب انساری جج کے ارادے سے لکے یہاں تک کہ مکرمہ کے داستے ٹس نازیہ کے مقام تک پہنچ تو اکی سواریاں کم ہوگئیں اوروہ یوم افر (۱۰ ذی الحبر) مل جبکہ ج مو چکا تھا۔ معرت عرا کے یاس بینے اور ان سے واقعہ بیان کیا حطرت عرف فرمایا كتم وه اركان اداكرو جوعمره والا اداكرتاب يعن طواف اورسعي اسطرح تمهارااحرام كل جائے كا كرا كلے سال جب حج كا زمانے آئے تو ووہارہ حج كرواور جو قرباني ميسر موزع كرو" 0041

**७७७७७७७७७** (مئوطا امام ما لک مس 149) یہاں بھی نہ حضرت ابوابوب انصاری نے مسئلے کی دلیل ہوجھی اور نہ حفرت عرانے بتائی بلکہ حضرت عمر کے علم وقهم پراحتا وکر کے عمل کیا۔ 3)۔حغرت مصعب میں سعد فرماتے ہیں کہ میرے والد (حضرت سعد بن الی وقاص) جب مبجد میں نماز برجتے تو رکوع اور بحدہ تو بورا کر لیے مرمخفر کر کے اور جب کمر میں نماز برجے تو رکوع ، بحدہ نماز كدوس اركان طويل كرتي عل في عرض كياابا جان آب جب مجد على نماز يرجع بي تواختمار ے کام لیتے ہیں اور جب محریل نماز پڑھتے ہیں تو طویل نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سعد نے جواب دیا كر بين بم لوكوں كے امام بيں لوك مارى اقتراكرتے بيں لين جب لوك بميں طويل نماز يزجة و کھتے ہیں تو اتن کمی نماز پر مناضروری مجس مے اور بے جااسی یا بندی شروع کرویں مے۔ ( مجمع الزواكدائيتي ج ص 187 باب الافتدام بالسلف) اس روایت سےمعلوم ہوا کہ عام لوگ محابہ کرام کے مرف اقوال بی نہیں بلک ا تکا صرف عمل و كي كربعي تعليد كرت - اس ك حضرات محابة حمرام اي عمل مي اتى بار يكيون كاخيال د كه تے۔ معرت عرف حصرت عبدالله بن مسعود کو فد بیجااور الل کوفد کے نام ایک خط میں تحریفر مایا" مں نے تمہارے یاس عمار بن یا سر اوا میر بنا کر اور عبداللہ بن مسعود ومطم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے اور ب دونوں رسول اللہ اللہ کے خاص صحابہ میں سے ہیں اہل بدر میں سے ہیں ہی تم آگی اقتدا کر داور اگل علامدابن القيم فرماتے ہيں " محابر كرام مل سے جن معرات كے فاوى محفوظ ميں اكل تعدادا یک سوتم سے کھاو پر ہان میں مرد بھی داخل میں اور ورتی مجی۔ (اعلام الموقعين الابن القيم ص9) اور محابة كرام كے ان فتو وں ميں دونو ل طريقے رائج تھے بعض اوقات سر معزات فتوى كے ساتھ کتاب دسنت ہے اسکی دلیل بیان فریاتے اور بعض اوقات دلیل بتائے بغیر مرف تھم کی نشا ند بی کر تھلید مطلق ( بینی جس میں کسی فردوا حد کو معین کر کے اسکی تھلید نہیں کی بلکہ بھی کسی عالم سے مسئلہ یو چولیا مجمی کسی اور ہے) کی صرف چند مثالیں بیان کی گئیں مزید بہت می مثالیں موطاامام مالک کی تحساب الالارلامام ابو حنيفه" مصنف عبدالرزاقٌ مصنف ابن ابي شيبه شرح معاني الالار لطحاوى اور المطالب العاليته لحافظ ابن حجر وغيره من ديلمي جاعتي إير

خصوس شخص کی تقلید﴿ بھی کئی مثالیں عہد صحابہ و تابعین سے ملتی هیں ا) مج بخاري من حضرت مكرمة ب روايت ب "بعض الل مدينه في حضرت ابن عباس مي عورت کے بارے میں سوال کیا جوطواف فرض کے بعد حاکھہ ہوگی ہوکہ و طواف و داع کیلے ہونے کا اتظام کرے یا طواف وواع اس سے ساقط ہوجا ہے گا ماور بغیر طواف کے والی آنا ہوگا ہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ طواف وواع کے بغیر جاسکتی ہے الل مدینہ نے کہا کہ ہم آ قول برزیدین فابت کے قول کوچھوڈ کر مل جیس کریں ہے۔ طیالی ہے بروایت فار ہمنقول ہے۔اس واقعے میں اہل مدینداور حضرت ابن عماس 🖟 تفتکوے یہ ہاتمی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں کہ اہل مدینہ معنرت زید بن ڈابٹ کی تعلید ہے كرتي اورا كجيقول كي خلاف كمي قول يرهل فيين كرتي جم اساميلي كي روايت بي والمتح ينتي حضرت ابن عباس نے اپنے فتوے کی دلیل میں حضرت اُم سلیٹ وغیرہ کی احادیث بھی سنا کمیں ایک باوجود چوکسان حضرات کو مضرت زید کے علم پر پوراامتا دفعا۔ اسلئے انہوں نے اپنے حق میں المجی 🏂 قول کوهت مجما اور حضرت مبدالله بن مباس نے بھی ان حضرات پریدا حتراض نہیں فر مایا کہتم تھلید کیا ایک فض و معین کر کے کمناہ یا شرک کے مرتکب مور ہے ہو۔ ٢) مسجع بخاري من حذيل بن شرجل سايك واقعه مردي ب كه حضرت الدموي اشعري سي مجولوكول نے ایک مسئلہ ہو جھا انہوں نے جواب تو دے دیا تھر ساتھ ہی ریمجی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مستو ے بھی ہو جولوچنا نچدو ولوگ حضرت این مسعود کے پاس محے اور ان ہے بھی وہ مسلد ہو جھا اور ساتھ ا موی اشعری کی رائے کا ہمی ذکر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے جونتو کی دیاوہ حضرت ابوموی اشعری کے خلا نے تھا۔لوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے حضرت مسعودؓ کے فتو کیٰ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرما ہُا " جب تک بیمعتر عالم تمهارے درمیان موجود ہیں اسونت تک جمعے سمائل نہ ہو جما کرو" میں تھا ہے ( منجع بخاری کتاب الغرائض 997) ٣) \_ حضرت معاذ بن جبل جن كونى كريم الله في في كي الله على منا كر بيجاادرايك معلم ادر مفتى كي ذمه داریاں بھی دیں کتب احادیث میں استح حوالے سے کی روایات ہیں کہان سے موام الناس نے وین کے مسائل دریافت کے اورانہوں نے اُسکے جوابات بتائے ۔لیکن کی جوابات میں حضرت معالی نے کو آیا

دلیل پیش بیل کی روامل اسکے نصلے جواجتها دی توحیت کے ہوتے تے حوام اجتها دی صلاحیت شد کھنے كى ينايران كى تطيد كرتى تقى اوراى كوتقليد كتبته بير الطئے كه عام فخص كى مدايت يافته عالم (مجتمد ) كى اس بنا پراجاع کر لیتا ہے کہ بیالم اپنام وتقویٰ کے پیش نظرانے اقوال میں صائب (ورست) ہوگا اور فا ہری طور پررسول اللہ اللہ کا کی سنت کے تمیع ہوگا چنا نچہ اگر اسکا بیکمان فلد تابت ہو جائے تو وہ کسی جنگزاواصرار کے بغیراکی تقلیدے دستبرداد ہوجائے گا تواس تم کی تقلیدے کوئی کیے اٹکار کرسکتا ہے؟ جبر فتوی ہو چینے اور فتوی ویے کا سلسلہ بی کر یم اللہ کے وقت سے جلا آتا ہے اور جب کس سے فتوی یو چمنا جائز ابواتواس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان ہیشہ ایک ہی شخص سے لتو کی ہو جما کرے (جے تعلید فضی کتے ہیں ) یا مجی ایک فض سے اور مجی دوسرے سے ہو چھے (اسے تعلید مطلق کہتے ہیں) جبکداس (جية الله البالدم 156 كمتيد سلفيدلا مور) عن خد كوره بالاشرا تطاجع مول\_ گذارش(Request) ہم (پوری دنیا کے سلمان) الل سنت وجماعت ہیں (سعود بدوالے منیل افریقدوالے ما تکی معری شامی آبتانی شافتی اور پاک و مهندافغانستان ترکی روس کی آزادر پاستیل چین بنگلیدیش برمایس حنی این قرآن کا آیت یوم نبض و حوه و نسود و حوه در جمد مجسون کھاوگول کے چرے مغید ہو تکے اور پکھ کے چرے کالے ہو تکے ۔ تغیر درمنورج مص ۲۳ ش اس آیت کی تغییر میں این عباس ، ابوسعید خدری ، این عر اور حضرت حسین این افیرج ۲۳ می ۱۲ فرماتے ہیں۔ جن کے چرے قیامت کے دن سفید ہو تلے وہ اہل سنت وجماعت ہو تلے۔ اور محکوة شریف حضہ اول صفحہ میں صور کارشاد (ترندی معداحر ابوداؤد معلوق م ۳۰) ہے کہ عفرقوں میں سے جوفرقہ جنت ش جائے گاو وفرقہ موگا جس پر عل موں اورجس پر عبر سے محابہ الا کاربند ہیں اورا یک دوایت عل ہے كرجومحابية كي جماعت كومان والا بوكا (بى الجماع) اورالحد للدمحابيا ى يريط اورامت مسلماى یر چلی آر بی ہے۔ این تیم اورشاه ولی الد قرماتے میں کر سحابہ میں ۱۳۹ جمبد ومفتی تحاور لوگ ان کے بیجیے طِلت تصان كي فقيي آرا واو كتب مديث ش سر و بزارموجود بن ليكن ان كامول شرعيدون بين ائداربدنے اصول وفرو عدد کیے۔اورای پرہم سب چل کرآ رہے ہیں چنا نچر عن عل خیلی افریقہ

د غیره میں مالکیممرشام بیروت لبنان میں شافعی اور یا ک وهند ، افغانستان ،روس کی آزاور بیاستیں ،تر کی <sup>م</sup> چین، بنگلہ دیش اور برما میں حنی آباد ہیں اوران سب آئر کرام نے جوموقف افتیار کیا۔اس موقف پر ہلینے دے کرانہوں نے فر مایا ک ''اذامع الحدیث فهوند ہی کہ جومونف ہم افتیار کرتے ہیں اسکی پشت رمیح مدیث ہوتی ہے۔ \_\_\_ ا مام ابوحنینڈ نے تو فر مایا کہ بمراموقف اگر حدیث مجمح کے خلاف ہوتو اس کو دیوار پر وے مارو بلکہ بہاں تک فرمایا کدم سرے مند پردے مارو۔'' چنانچ مشہور غیر مقلد عالم حبد الرحمٰن مبارك يورئ نے فرمايا كر داوى كى روايت لينے كے بارے عں امام ابوصنیفہ کی شرا نطابیزی کڑی اور سخت ہیں ( تحفۃ الاحوذی) اس چیلج کولوگوں نے نہ سمجھا اوراس **کا** الناب مطلب لے لیا کہ امام ابو صنیعة نے فرمایا ہے کہ اگر میرے مسئلہ کے خلاف می حدیث مطح قومیرا نقبی مسلدچیوژو \_ بلکهام ابوصنید نے تو اہل نظر کوھیجت فرمائی ہے (ہرعامی کونیس) کہ میری فقدا کر الل نظراور مجتمد يرمنكشف موجائ كدوه حديث محج كے خلاف بياتو حديث كولے بيات مارى تمام کتب می موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اس ارشاد بھل مور ہا ہے اس کیلئے اسے لوگ ہیں وہ اجتہادی بصيرت ركحتے بين اور كام كرر بے بين مثلا مارى بہت ى فقتى كوتسليس بين \_ (جد وفقى كونسل ، بول فقتى کونسل، کراچی فتهی کونسل ) جس کی جدید معیشت و تجارت برگران قدر علمی سینکژون کتب هزارون صفات يمشمل برجكه وستياب بين جو بلامبالغه لأنحول كي تعداد من حيب ري بين رتمام كتب خالون ے ل سکتی ہیں عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا جا حتی ہے؟ اور بھن معزات نے صرف نماز کے چندسائل پرصد بد محے وضعف كا بازار كرم كيا موا بوام لوكى جا ہتى ہاور بمكر يا كھلار ہے ہيں جن فروی مسائل بربحثیں کر کے اسلاف محدثیں تھک کیے ہیں اور اب بینکڑوں سال ہے ہا ہم شیرو فکرایے سائل برطل پیرا ہیں ہم کووہ وفتر دوبارہ کھولنے کا ضرورت جیس تا ہم عوام کے عقائد کی اصلاح کی جائے عبادات ير يرتوجدرى جائ اور كنامول (شراب، زنا، لواطت، ب يردى ، كان بجان ، أل وى كيولواور وش وفيره) كركرير بهت محنت كى جائ الله تعالى بمسب يردم فرمائ من من من من من من

الل السنّت والجماعت ہے کیامراد ہے؟ ﴾ رسول خدا 🚅 کی وفات کے بعد آپ کے محابہ کرام مخلف قصبات اور شہروں میں گئے اور فٹلف مقامات برسکونت پذیر ہوئے ارشاد نبوی کے مطابق" میرے اصحاب متاروں کی مانند ہیں جسکی میروی کرو مے ہدایت یا جاؤ کے۔ (مكوة) (يدوايت معن مح بمرقاة شرح مكلوة الماعل القارى) تمام محابر اسين اسين مقام پرمقترى اورمتوع (جن كا اجاع ويروى كيائ ) قراريائ ای طرح تا بعین این این علاقول کام بنادرلوگول نے اکی تعلیدادراجاع کیا۔ 80 ہجری کس معرت امام ابومنیذنعمان بن تا بت ، 95 ہجری کس معرت امام ما لک کمہ یند عل - 150 جرى عل غرو ( فلسطين ) عن الم ثافي اور 164 جرى عن الم احمد بن منبل في بغداد مں جتم لیا اور بالتر تیب مراتی ، جازی ، خزه اور بغداد کے علاوہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے انکی تعلید کی اگر چدان آئمدار بعد کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ہوے بوے جمہتد تھے اور اُن کے بھی لوگ مقلداور تميع تع كرمشيت ايزدى اور مرضى ربانى سان امامول كعلوم كتابول مس اورتح رير مس منظم اور مدون ( مدوین کیے ہوئے ) ہو گئے۔ چیتی صدی کے بعد جتنے اکابر،علا،مشائخ امت میں گزرے وہ سب انہیں جار میں ہے کی ایک کے بیرو کار تھے گویا بوری امت کے ارباب علم وفضل ان اکابر کی قیادت پر شنق بین اورکوئی قابل ذکر عالم اور بزرگ ایسانیس طے گا جوان می سے کی ایک کاتمی ندمو۔ شاہ ول اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں " یادر کھے ان جاروں مسالک School Of (Thought) کوافتیار کرنے بی مقلم مسلحت ہے اور ان سب کے سب سے اعراض کرنے بیل (عقدالجيد في احكام الاجتهاد والتقليد م 31) يدےمفاسد ہيں"۔ علامەندوى كےالفاظ لاحظەفر مائميں۔ " محاب کرام اور قرون اولی کے اکابراگر جدورجہ کے اعتبارے بعد کے فقہا مجتمدین سے بلندو برتر ہیں لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علم کو مدون کر سکتے اسلنے کسی مختص کے لیے ان کے فقهی ند ہب کی تقلید جائز جیس ۔ کیونکہ ان میں ہے کس کا ند ہب مدون نہیں ہوسکا اور نہ ہی وہ کس ککھی مولی شکل میں موجود ہے۔ ورامل قدوین فقہ کا بیکام بعد کے آئمہ نے کیا جوخود صحابہ البعین کے لما مب ك خوشر يس تعاور جنول في واقعات كيش آف سيلي على ان كادكام مدون كي

اوراییے غدا ہب کے اصول وفروع کو واضح کیا مثلاً امام ما لکتّ ، اورامام ابوحنیفہ (انجموع شرح المهذ ب نووي م 91)امت جبان مارول المول كي تعليد يرمنن موكى اوران مارول المول كمقلدين كيليح اصطلاح "اہل سنت والجماعت " سا سنے آتی ہیں مینی الگ الگ ہر امام کی ویروی كرنيوالي، الل سنت والجماعت، والے بيں اس لقب كو ديكھيں تو ان دو الفاظ "النة " " الجماحت"كمعنويت سائة آتى ب-"السند" عمرادسنت كاطريقد باوروالجماعت عمراد آپ ایک کے ساتھ ساتھ جوایک جماعت تھی بین محابہ کرام ان کا طریقہ بینی اہل سنت والجماعت کہنے واللوياييا علان كرتے بي كه بم سنت نبوى الله كوكن الفاظ حديث سے اخذ نبل كرتے بلك اصحاب كى مخفيات كوطا كرمعي يمي ليت بن جوحاطان حديث بير-الل سنت والجماعت كے لفظ سے طريقه اور ندجب بى كلا باور طريقه كے ساتھ الل ریقت کا ساتھ ہونے کامنہوم بھی قرآن کریم نے دین تعلیم کےسلسلہ بیں دواصول ذکرفر مائے ہیں ایک كاب اورايك اسناذ محويا كاب كساته ايك عالم كتاب رسول لازم ركها ارشادر بانى ہے۔" بلاشبہم نے اپنے رسول بیج کملی کملی نشانیوں کے ساتھ اورا کے ساتھ كاب الدى اورميزان تاكراوك عدل كرماته قائم مون" کیادین کے احکامات برعمل پیرا ہونے کیلئے صحابہ کرام کی پیروی بھی ضروری ابياتو ہوا كەنتىنىت قومول كى طرف انبيا مېغوث ہوئے ليكن كتابيں ادر محيفے نازل كېيىں ہوئے۔اگر مرف کتاب ہی رہنمائی کیلئے کانی ہوتی تو مرف قرآن ہی نازل کیاجاتا۔ پھراپیے امحاب ك يي على ان كا اجاع كرن كا كام خود أي كريم الله كا حاديث على بادر جماعت كوافتيار ارنے کا تھم اورتا کیدایک ۔ دونیس ۔ بلکہ بہت ی احادیث سے ملتا ہے۔ فرمایا "میری اُمت کی محرای يرمتنق نبيس موكى \_ بس جبتم لوكول عن اختلاف ديكموتو" سواد اعظم" كولازم بكرلو (يعني اسكاا جاح (سنن ابن ماجد-بابسواداعظم ص283) 🛊 الجماعة اورسوادِ اعظم سے کیا مراد ہے؟ } سواداعظم مرنی زبان مستظیم رین جماعت کوکها جاتا ہے۔ (مار2 بوري *س*489)

یہاں ملمانوں کا دوفرقہ مراد ہے جوآنخضرت کی ادرآ ہے تھی کے محابہ کے طریقہ پر بور چنانچه چارمحابه کرام 1 معفرت ابوالدردار 2 معفرت ابوأمام 3 معفرت واثله بن است 4 م دهرت الس كى روايت بكرانهول في رسول السيكية سے دريافت كيا كرسواد اعظم كيا بو جب تک دین محری کو بھے اور اس بھل برا مونے کیلے محابہ ارام کی زعر کوں ، کروار، تقوى عمل وتعلى مثاليس سامنے ندر كھى جائيس اسوقت تك دين اسلام كو محصنا نامكن ہے۔ عقلی، تجرباتی منطق اعتبارے کی کی بات بھے کیلے قرب فاہر (ساتھ رہنا) قرب باطن (دلی مجت بعلق) موکر ہے۔ جو جسالدر قریب ہاک قدر ساتھی کی ہات سی محت ہے۔ اُسے اسکے کلام کے مقاصد کا بھی علم ہوتا ہے۔ محابہ کراٹ کے طریقے سے انحواف کرکے قرآن و حدیث بجھنے کا جواز سراسر فلط ہے۔ سحاب کرا م وی کے ایک ایک تھم کے بارے می علم تھا کہ یہ کب، کہاں، کیے، کول اور کوفت نازل ہوئی۔ دنیا کے برعلم کیلئے کتاب کے ساتھ ماہرا شخاص کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر صرف سلبس كى كمايي طالبعلمول كيلي كافى موتمى توسكول ، كالح، يوغورستيزكو بناف اوراستا مذه تعينات كرنے كى كيا ضرورت تنى قرآن كى بہلى سورت ميں جود عاتلقين كى كى۔ اهدنساالصواطِ المستقيم صواط الذين انعمت عليهم " يحيُّ مراطمتنتيم ان لوكون كا عي راسته موكاجن يرالله كااحسان موا" ـ كى بات كو بجحة كيلتے بات كرنے والے كے چمرے كة اوركو بھى وفل موتا ب كوئى بات ۔ تے دفت چیرے برستائش بھی دفت عصرہ آنکھوں کے اشارے ، ہاتھ سے اشارہ بیرسب حرکات و سکنات ایک تفتگوکو سجینے میں مرو رہی ہیں۔آپ ایک کے بے شاروا تعات کب احادیث میں ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں نے ریصور کیا کہ آ ب اللہ و سے بی پھے ارشاد فر مار ہے ہیں۔ مرجب آ ب اللہ کے چرے کودیکماتو کانب أشے کرآ ہے ایک تو ہمیں متنبہ کررہے ہیں۔ محابہ کرام کی مدورجہ کی محبت جوا کو آپ الله کی ذات مبارکہ سے می تو آپ الله کے کلمات طیبات یا این آنکھ سے دیکھے ہوئے اعمال وافعال کی کیسی بوری بوری حفاظت ور عایت کی جو مبت ان محابه مرام کوآپ اللغ کے ساتھ تھی ۔ اسکو صرف مسلمان نہیں کفار بھی جانتے تے اور اسکا احتراف كرتے ايك لا كه سے زائدتعداد كى يفرشته مغدس جماعت صرف ايك ذات رسول الله

كاتوال وافعال ك حفاظت اوراك تبلغ كيلة سركرم عمل موكى -محابہ کرام جب آپ تھی کی احادیث نقل فرماتے تو ائتہائی ادب و احرام کے ا آب مان کی اداؤل کو می امت تک کانیات۔ بعض محار جب كوكى بات بهت تاكيد سے بيان كرنا جا ہے تو فرات \_ " يعنى جب آب كي بدارشا وفرمار ب مصافو ميرى دولوس أتحميس (آيكے چرے، آ تغیرات، چثم وابرو کے اشارے، ہاتھ کی تعبیرات، ) دیکے رہی تھیں۔ میرے دونوں کان آپ تھیا۔ ارشادات کوئن رہے تھے ( محفظو کے لیج کو سننے سے کلام میں ایمازہ ہوتا ہے کہ بنجیدگ ہے، مصر ہے استفہام ہے)اور فرماتے کہ میرے ول نے آپ سی کے ارشادات مبارکہ کے الفاظ ،معانی مفہوموا كوخوب يا داورجع كرلها \_ بيمقام دمرت مرف محابر كرام كوحاصل تعاليذاقهم دين انبي حفرات برموتوف ب\_ محابہ کرام جس مقدی گروہ کا نام ہے وہ امت کے درمیان ایک مقدی واسطہ ونے کی وہ ے ایک خاص مقام اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں اور سب سے برحکریہ بات کہ انکا پر خصوص الميازقرآن وسنت سے ثابت ہا ورامت كا البراجاع بـ ﴿ نصوص قرآن صحابه كرام كى شان ميں \_ ﴾ 1 ـ ترجمه: "تم بهترين امت بو \_جولوگول كفتح واصلاح كيلئے پيدا كى كئ" (سورة آل عران \_ ١١٠) 2۔ ترجمہ: " اور ہم نے تم کو ایک الی جماعت بنایا جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تا کہ ج الفالوكول كے مقابلہ من كواه مو" (سورة البقرويهم) ان دونون آیات کے اصل مخاطب بہلے محابہ مرام اور باتی است بھی این عمل کے مطابق اس میں وافلی موسكتى بــ نيكن محابه كرام كاان دونو را يات كالشح مصداق مونا با نفاق مفسرين ومحدثين ثابت بــ 3 ـ ترجمه: محمالله كرسول بي اورجولوك آيكيساته بي وه كافرول كرمقا بلي بي اور آپس میں میریان میں۔اے عاطب و انکود کھے گا کہ بھی رکوع کررے میں اور بھی محدد۔اللہ تعالٰی کے فضل اورر ضامندی کی جنبو میں لگے ہیں ایکے آثار بیجہ تا ثیر بحدہ ایکے چروں برنمایاں ہیں" (سورة التح ٢٩) امام قرطی نے فرمایا"والذین معد" عام ہے اور اس میں محابہ کرام کی بوری جماعت وافل

| 402       | 144014440000000000000000000000000000000                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183       | الهدى الكرفيطيل المراجعة                                                                             |
|           | ہاورتمام محابدہ کرام کی مدح خود مالک کا نات کیلرف سے آئی۔                                            |
|           | 4- ترجمه " كمالله تعالى ي المالية كواورجومسلمان الحيساته بي الكورسوانيس كرے كا"                      |
| (1-       | (مورة مريح                                                                                           |
| م بیں اور | 5- ترجمه: " اورجومهاجرين اور انعار (ايمان لانے والے من) سب سے سابق اور مقدم                          |
|           | (بقیدامت میں) جنے لوگ اخلاص کے ساتھ ابنے ساتھ ہیں ایکے پیرو ہیں اللہ ان سب ہے ا                      |
| جس کے     | اوروه سب الله سے رامنی ہوئے۔ اور الله تعالٰی نے اسکے لیے ایسے ہاغ مہیا کرد کھے ہیں:                  |
| (100      | ي يجنهري جاري مول گي" (سورة التو.                                                                    |
| ماعلان    | سینچنہ یں جاری ہوں گی"<br>6۔قرآن کریم نے واقعہ صدیبید میں در خت کے بیعت کر نیوا لے صحابہ کے متعلق عا |
| نت کے     | فر مایا _ترجمہ: " بے شک محقیق اللہ تعالی راضی ہو گیا ان مونین سے جن سے آ پ مالی ہے نے در د           |
| (۸۸_      | ي المورة اللخ                                                                                        |
| كلى يجيل  | یجے بیعت لی"<br>لیخی اللہ جس سے رامنی ہو کیا مجراس ہے بھی ناراض نہیں ہوگا اللہ تعالی کو تو سب آ      |
| لحفلاف    | چیزوں کاعلم ہے دورامنی ای فخص سے ہو سکتے ہیں۔ جوآئندو زمانے میں بھی رضائے الی ک                      |
|           | كا م كرتے والانبيں _                                                                                 |
| ے تین     | 7 سورة حشر من الله تعالى في عهد رسالت كي تمام موجود اور آئنده آف والمسلمالون                         |
|           | طبقے کر کے ذکر کیا۔ پہلا مہاجرین کا جکے ہارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ فر مایا۔ یکی لوگا               |
|           | میں دوسرے انصار کا۔ جنگے ہارے میں ارشاد ہوا۔ سی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔                              |
|           | تمراطبقان لوگول كاجومهاجرين وانسار كے بعد قيامت تك آنے والے بيں۔                                     |
| ر مزین ا  | 8۔ ترجمہ: " کیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیئے محبوب کردیا اور اسکو تمہارے دلوں میر             |
| 1         | بنا دیا اور کفر بفتق اور نافر مانی کوتمهارے لیئے مکروہ بنادیا۔ ایسے بی لوگ اللہ کے فضل اور نعر       |
| (4.5      | ہا ہے یا فتہ ہیں اور اللہ تعالی خوب جاننے والا حکمت والا ہے"۔                                        |
|           | اس آیت بی مجی بلا استفاء تمام محابر رام کیلئے بیفر مایا کمیا کہ اللہ نے ایکے دلوں میر                |
|           | ک محبت اور کفرونسق اور کمنا موں کی نفرت ڈ الدی۔                                                      |
| ى كانتم   | ان نصوص قرآن کے علاوہ کی احادیث نبویہ میں سحابہ کرام کے نصائل اور انگی پیرو                          |
|           | -ج-T                                                                                                 |
| 2 4       | 1 میمین اور تمام کتب اصول می حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں                         |
| L         |                                                                                                      |

ħ

v

فرمایا۔ ترجمہ: بہترین زمانہ میرا ہے بھران لوگوں کا جواس ہے متصل ہے۔ پھران لوگوں کا جواس کیا متعل ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یا دہیں رہا کہ متعبل لوگوں کا ذکر دومر جب فرمایا یا تمن مرجب الم بعدا بے لوگ ہو تھے کہ جو بے کے شہادت دینے کو تیار نظر آئیں گے۔ خیانت کریں مے ، امانت دامر موں کے، جمد صنی کریں کے، معاہدے بورے نہ کریں کے اور ان می (بیجد بے اگری کے ) منا یا طاق ( مجمع الزوا كد صغيه ٢٩٩ج ٢) ہوجائےگا۔ اس حدیث شرمتصل آنے والے لوگوں کا ذکر ہے تو وہ محابرا ورتا بھین کا زمانہ ہے۔ 2\_ معیمین اور ابوداؤدوتر ندی می حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے که رسول النسائے نے فرمایا ا میرے صحاباً ویرانہ کو ۔ کیونکہ تم میں ہے کوئی آ دی اُحدیماڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرے تو محالی کا ایک مر ( قریبا ایک سیر ) بلک آ دھے دے برابر نیس ہوسکا۔ (جمع الغوائد) 3- ترندی نے صورت عبداللہ بن معفل سے روایت کیا کہ بی کریم اللہ نے فرمایا۔" اللہ سے ڈروہ الله عددوه مير عصابة كمعالم من مير عدا كوطعن وتشيع كانشاندند بناؤ - كونكه جس فض نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میر ہے ا بغض كے ساتھ ان سے بغض ركما اورجس فے اكوايذا كينجائى۔اس فے مجھے ايذا كينجائى۔اورجس فے جصايدا كيال اس ف الشرتعالى كوايدادى اورجواللدكوايدا كيانا جابتا به قريب ب كراللداسكو عذاب من يكز سكا\_ (جمع الغوكد صغير 491) 4- حفرت حرباض بن سارية بروايت ب كرسول اللها الله الله الله الله "تم مل جو فض مير بعدر على بهت اخلاف ديكه كالوتم لوكول يراازم بكرمرى سنت اور خلفا مراشدین کی سنت کوا عتیار کرلوا وراسکودانتوں سے مضبوط تھا مواورلو وارداعمال سے پر ہیر کرد کیونکہ ہر بدحت گمرانل ہے۔( رواہ الا مام احمد وابو داؤ در نذی وابن ماجہ وقال التر غذی مدیث مجمح و قال ابوليم مديث جيد مح از سفاري صغه 280)\_ 🗲 حصه سوتم 🦫 (i) کیاایک امام کی پیروی کو ن ضروری ہے ؟ ( تعلیر خص) (ii)جبآب من الله في الماكدوين عن آساني بيداكروتو بم ايك امام كالليدكرك الني فد مب كو مل كردية بير

(از) تقلید تخصی یا کس متعین امام کی تعلید کے باعث جوروزاندنت منے مسائل پیش آرہے ہیں ان کا کیا صابہ کرام کے زمانے می تعلیہ فضی (متعین افتاص کی تعلیہ) اور تعلید مطلق (بہت سے خصو ں کہ تھلید ) دونوں رامج تھیں لیکن اللہ تعالی رحمیس نازل قربائے ہمارے اور پہلے کے فتہا تا ہر جوز مانے ے بن شاس متے انہوں نے ایک زبردست انظامی معلحت کے تحت تعلید کی دونوں قموں میں سے مرن" تقلید خنمی" کوهمل کیلیے افتیار فرمایا اور بدلتوی دیدیا که اب لوگوں کومرف تقلید شخصی برهمل کرنا ا بنے بھی کی ایک امام اور بھی کسی دوسرے امام کی تعلید کی بجائے کسی ایک جمقد کو معین کر کے اسکے کے د بب کی ویروی کرنی جاہیے۔ اس سوال کے جواب میں پہلے یہ بات بھنے کی ضرورت ہے کہ " خواہش برتی" یالنس کی ات ماننا ایک السی محمرای ہے جوبعض اوقات انسان کو مفرتک پہنچادی ہے۔قرآن وحدیث کا بہت بیزا ذ نجرہ ہے۔ جوخوا بھٹ پرتی کی ندمت کرتا ہے۔ اور اس نفس پرتی کی ایک انتہا در ہے کی صورت سے ہوتی ے کہ انسان حلال کوحرام اور حرام کو حلال کر ڈالے اور بیصورت انتہائی تھین وخطرنا ک اور تباہ کن ہے۔ فقها كرام في محسوس كيا كداوكون من وبانت كامعيار ، احتياط وتقوى كے تقاضي عمو عے جا رے ہیں او الی صورت می تعلید مطلق کے نتیج می غیر شعوری طور پر بہت سے لوگ خواہش برتی میں الله وجائي مے۔ ادراحکام شرعی نغسانی خواہشات کا ایک معلونا بن کررہ جائیں کے۔ اوروہ چر یمی ب جیکے حرام تھی ہونے میں آجک کی مسلمان کا اختلاف جیس مثلا ایک فض کے سردی کے موسم میں خون لکل آیا تو امام ابو صنیفة کے نزدیک اسکا وضوثوث میا اور امام شافعی کے نزدیک میں اُو ٹا وہ اپنی تن آسانی کی وجہ ہے اسوقت امام شائن کی تھلید کر کے بلا وضونماز بڑھ نے گا۔ مجرا سکے تھوڑی در بعد اگر ال نے حورت کو چھولیا تو امام شافق کے فرد کیا اسکا وضوجاتا رہا جبکہ امام ابو صنیف کے فرد کیا اسکا وضو يقرار بإلى اسكى تن آسانى اس موقع برأسے امام ابو حنيفة كى تعليد كاسبق دے كئى اوروہ كار بلاوضو نماز كيلئے كمر ابوجائ كافرض جس الم كول عن أعد انظر آئده أحده أسافتيار كركار محابداورتا بعين كيزمان عن خوف خدااور فكرآخرت كاغلبر في اسليع اس دور من فقليد مطلق سے بیا مریشیس تفا کرلوگ ای خواشات کے تالع مجمی کی جمتد اور ممی کسی جمتد کا قول اختیار (حديث ﷺ خير اكناس قرني ثم اللين يلونهم) کریں ہے تواسوتت تعليد مطلق مين قباحت نتقى بعد كزمانون مين ديانت كامعيار كمضفاورهس يرتى

كے غلے كے باحث يمرف ايك انظاى فو كا ب ندكة كم شرع -معج مسلم بح شارح ( تشریح فرمانے والے ) شیخ الاسلام علامہ نو وی تھا یہ فضی کی وہ فرما<u>تے ہیں</u>۔ "اس تعلید شخص کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان فتنی ندمب کی ماہے میروی کرلیا کرے تو اسکا نتیجہ یہ لکے گا کہ لوگ ندمب کی آسانیاں ڈھوٹ کے خواہشات مس کے مطابق أن يمل كريں كے حلال وحرام، واجب اور جائز كے احكام كا سارا ا خودلوگوں کول جائے گا اور بالاخرشرى احكام كى يابندياں بالكل كمل كرره جائيں كى البته بيليے زمات تعلید شخص اسلے ممکن نہتی کہ فتہی زاہب کمل طور سے مدون اورمعروف ومشہور نہ ہے (کیکن اب ندا مب فلہد مدون اورمشہور ہو چکے ) تو ہر مخص پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے کوئی ایک مسلک چن (انجموع شرح المهذب للنو وي ص0 اور پھر معین طورے أس كى تقليد كرے۔ حمد محابہ کے لیکرا بلک ہزار ہا نقہا وجہتدین پیدا ہوئے اور الل علم جانتے ہیں کہ ہر فقہ ا ند بب میں کچھالی آسانیاں ملتی ہیں جو دوسروں کی مسلک میں نہیں اسکے علاوہ یہ حضرات جمہیں فلطیوں سے معصوم ندیتے بلکہ برایک کے یہاں دوایک چیزیں الی تغیس جوجمہوراً مت کے خلاف بڑ اب اگر تعلید مطلق کے ذریعے لوگ ایسے ایسے مسائل حاش کر کے اکی تعلید شروع کریں آو اسکا بتیجہ فیا مو کا جوعلامہ تو دی نے ذکر کیا مثلا اہام شافع کے غرب میں شطرنج کھیلنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ جعفرای طرف منسوب کدوہ خناوم رامیر کے جواز کے قائل تھے۔ معزت قاسم بن محر ہے مروی ہے کہ ا بے سار تصویروں کو جائز کہتے تھے۔امام اعمش کی کیلرف منسوب ایجے نز دیک روزے کی ابتدا طلوع م کی بجاے طلوع آفآب ہے ہوتی ہے داؤد ظاہری ادر ابن حزم کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کسی مورت ہے كاح كااراده مودواہے بر مدد كينا جائز ہے۔ (تخة الاحوذ كالمهار كورى وفتح أمليم ص476 تواگراس متم كاقوال كوجع كرايا جائة والياند بب تياركيا جائيكا كه جس كاباني للس الي شیطان ہوگا اور حقیقت توبیہ بے کہ اگر تعلید مطلق کا درواز ہندند کیا جائے تو احکام شریعت کے معالی می جوافراتفری بریا موگ تواسکاتصور می بم مشکل سے کر سکتے ہیں۔ تعلید فخص کے حق میں جیدعل کرام واسلاف کی رائے دیکھنے کیلئے علامدابن سیمیدگی کما النتاوي الكبرى لا بمن تيميدم 237 ص 286,285 فيض القدير شرح الجامع السفيرلمناوي اختلاف امتى رحمة الموافقات علامها بوالحق شاطبى كماب الاجتهاد مقدمه ابن فلدون م 448 باب6 فعل الم

أنعاف في بيان سبب الاختلاف باب4 كتب كامطالع كري-تھیدمطلق کی موجودہ زمانے میں ایک بہترین مثال معاشرے میں بوحق مولی طلاق کے والے سے دیکھی جاسکتی ہے جاروں آئمہ کرائم اورائے مقلدین اہل سنہ و جماعہ اس بات برمشنق ہیں كه ايك وقت مي اگر بيك وقت 3 طلاقيس دين تو وه موثر موكنين جبكه غير مقلدين نه مرف 3 ملكه 100,30,20 طلاقوں کوایک وقت میں ایک مانتے ہیں۔اب جس مخض سے ضبے میں بلطمی سے یا ادانی سے 3 طلاقوں کا بیک وقت قسور مواتو اب وہ ناوم موکرایے حق میں نتوی لینے کیلیے حنی علا کے ا عائے غیر مقلدین سے رجوع کرتا ہے تا کہ اسکواسے حق میں فتوی مل سکے اور وہ ایسا کرنے میں المياب موجاتا بانساف كياجان كه كياتقليد مطلق خوابش يرى اورهس برى كوموانيس وتي ب ب شك دين اسلام ش جارول مسلك برح محرجيفن طبابت ش ايلو پيتفك، موميد پيتفك محمت جا روں علاج میں سب ای جگہ عبول اور متنزلیکن علاج کے لیے کی ایک سے رجوع کیا جاتا ہے اور دوسرے کا بتایا ہوانسخداور دوائی نمیں لی جاتی ۔ای طرح تعلیم کے شعبہ علی کی یو نیورسٹیز ہیں ہرایک کا الگ الگ نساب ہے مینیں کہا جاسکا ہے کہ آپ ایک معمون کی کتاب کسی کالج کی پڑھیں دوسرے مضمون کی کسی دوسرے کالج کی بلکہ ایک پورے نصاب کو Follow کیا جاتا ہے اور وہی چربہترین انتانج د ہے۔ 🛊 مئلةا يك امام كى بيروى كيون ضروري ہے؟ 🆫 تعلید تخص پرایک اعتراض بیمی ہے کداس سے زعر کی میں تکی پیدا ہوتی ہے اور زمانے میں ج نے مسائل چیش آتے ہیں ان کاحل نہیں ما اصل حقیقت یہ ہے کہ جن نے چیش آنے والے مسائل کا کوئی جواب جمہتد کے اقوال میں نہیں اٹکا تھم مجہتد کے اصولوں کی روشنی میں قر آن وسنت سے نکالنا ہر دور می تعلید شخصی کے باوجود ہوتار ہا ہے اسکے علاوہ زمانے اور عرف کے دجہ سے جن مسائل میں فرق برتا بان میں ایک غد مب کے علما غور اکر اور مشورے سے احکام کی تغییر کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس طرح جہاں ملمانوں کوکوئی شدیداجماعی ضرورت مووہاں اس مسئلے ش کسی دوسرے جمتد کے قول پرفتوی دیا جاسکا ب چنانچد حنی علماء نے ای وجوہ سے بہت سے مسائل میں امام ابو صنیفه کا قول چموز دیا مثلاً مفتود اخمر عنین اور معصد وغیره کی بوی کیلئے اصلی حنل فرہب میں مکوخلامی نمی چنانچہ بعد کے علا و حنفیہ نے ان تمام سائل میں ماکلی مسلک کو افتیار کر کے اسپر فتویٰ دیا ہے جسکی مثال حضرت مولانا تمالوی کی

كتاب، حيله ناجرو، ، عن موجود ہے۔ آج مجی جن مسائل عن بیمسوس ہو كەمسلمانوں كى كو اجماعی ضرورت ہے تو وہاں ایک ایسا عالم جس میں اجتہاد کرنے کی المیت کی شرا نکاموجود موں وہ اربعد مل سے کی دوسرے امام کے مسلک کوافقیار کرنے کا فیصلہ کر کتے ہیں لیکن ادھورا مسکلہ جیا اس مطلے کی شرا تط و تفاصل کواپتانا جا ہے۔ ورجید معاملہ علی مصد جوع کیا جائے۔ نوٹ۔ اگر تعلید کی حقیقت اور افادیت مجھ سے بالاتر ہے۔ تو کتاب کے آخر میں میں د والات کے جوابات برخور فرمالیں۔ ختلف آئمہ کے احادیث کو ترجیع دینے کے اصول جبونت احادیث کا آپس می تعارض (کراؤ) پیدا موتو امام شافعیّ اس بات کوتر چیّ و ہیں کہ کس مدیث کی سندھی زیادہ قوت ہے جس مدیث کی سندامول میں روایت کے اعتبار ہے ف مضبوط ہوگی وہ اُسی روایت کوایئے مسلک کی اساس قر اردے کر دوسری ضعیف السندروایات کوجوا ِ طلاف ہیں۔ ترک کردیں مے یا اس کوئی دجہ بیان کریں ہے۔ الم ما لك كاسب سے يوااصول سلف كى اجام كا بوه دومتعارض احاديث ميں بدر كي ہیں کہ الل مدینہ کاعمل کس طرف ہے بیعمل جس روایت کے ساتھ ہوگا وہ اختلافی مسائل عمل روایت کو این خدمب کی بنیاد طراقے میں اور بقیدروایت کو یا ترک کرتے میں یا اگل کوئی توجہ (وجه) بیان کرتے ہیں۔ الم احتر كا اصولي معيارا يساخلاني مواقع يرسلف كر جانات كالتاع بركم جهال مخا ادرتا بھین کے زیادہ فآویٰ جن کی طرف ہیں۔وہ اس روایت کو ند ہب کی اصل قر اردے کر بقیہ روایا کاای سے فیملے کرتے ہیں۔ الم الإمنينيكا خاص اصول معارض ( Contracdictory )احاديث على عج (ایک دوسرے کےمطابق پیدا کرتا ہے) یعنی وہ ایک باب کی تمام متعارض روایات کوسا منے لا کرا کے مجموعہ سے اس حدیث کی فرض و عاہت کا پید چلاتے ہیں کہ آخراس مسئلہ سے شارع (شرع کے مشا کو بیان کرنے والا) کا مقصد کیا ہے؟ بیمقصد جس روایت میں زیادہ واقعی ہوتا ہے ای کو نم ہب اساس قرار دیتے ہیں اور بقیہ روایات کواک کی خرض و عایت سے جوڑتے ہطے جاتے ہیں کہ وہ ساتھ

الهدى اظر نيطنل 🖰 🖑 🖰 🖰 🖰 🖰 روایات این این جکه برورست نظرآن تالتی باورواحی موتا ب کدان ساری روایت می مسئله ایک بی ے مرکی روایت میں اس کا محم ہے کی میں محمت ہے اور کسی میں اس کی کیفیت ہے اور کسی میں اس کی اسلیت ہے کی میں اسکے احوال میں الغرض روایات کوشارع کی فرض سے ترتیب وار جوز کر انہیں جمع کرناامامابوطی**نه کااصول ہے۔** وحديث ليني من امام ابوطنيفه كااصول ﴾ الم الوحنيد كاشاركبارها فاشتى اورعالمول ش تعااكرة كي على تجديكا مركز حديث ندموتى تو سائل فقد كااشغباط في المكن تعار امام الد منيفة وه پہلے انسان تھے جنہوں نے معاصرین کی لعن طعن کا خيال كيے بغيرلوكوں كو تول صدیث کا ایک معیار مایا اورا حادیث کے عمل استفاده کی فرض سے اصول حدیث مقرر کیے جن بر احاديث كى محت وضعف كا مداد ہے جسكوتغييلا تا نيب الخليب صغي نمبر 152,153 عمل ديكھا جا سكرا بعرال كمشهور محدث الحافظ الامام وكيع بن الجرائع فرمات بين "بلاشبامام ابوصيفة في صديث من دوا حتیاط کی ہے جوادر کس سے ایس احتیاط بیس یا فی علی "۔ ا ـ سنت كيموقع پرامام صاحب كاصول يرتما كمديث اسوقت تيول كى جائك جب وه بالكل معدق موثق ذر بعدے آئے امام مغیان وری کے حوالے سے امام صاحب کا یہ بی موقف تو منے الافکار میں نقل کیا کیا ہے " جو صدیثیں الکے نز دیک محمج ہوتی ہیں اور ثلاث متندلوگ روایت کرتے ہیں نیز جو صنور الله كا فرى مل موتا إلى الوضية ال والية إلى (توضيح الاافكارس 101) ۲۔ اگر روایت کا تعلق الل اسلام کی عملی زندگی سے جوتو ضروری ہے کہ اسکاراوی ایک نہ ہو ( خبر واحد نہ ہو) بلکم صالی سے اس روایت کرنے والی ایک جماحت مواور جماعت بھی ایک کرسب نیک اور پارسا علامه عبدالوهاب شعراني لكهتي هين "جوحدیث جناب رسول السلط علی سے منقول ہو اعکے بارے میں امام ابو منیفہ بیشرط لگاتے بیں کراسکو تقی اور یارسالو کوں کی ایک جماعت اس سحائی سے برابرنقل کرتی آئی ہو (الميز ان الكبرى ج، اص96)

٣۔ حدیث (خبرواحد) کتاب اللہ کے عام احکابات اور واضح تشریحات کی مخالف نہ ہولہذا جب حدیث قرآن سے نکراتی ہوتو دوقرآن کے تھم بڑمل کرتے کیونکہ کتاب الشقطعی اور بھٹی ہےاد خبروا پھ نلنی ہے تواس سلسلہ میں قوی تر دلیل برعمل کرنے کے اصول کوافتیار کرتے میں لیکن مدیث قرآن بھی تحمی حکم کی د ضاحت کرے یا کسی نے حکم کمیلیئے دلیل ہو (جس ہے قرآن خاموش ہو ) تواس صدیث کو تھے دا صد ہونے کے باوجود تبول کر لیتے ( کمان دونو ل صورتوں میں صدیث قرآن سے متعارض بیں )۔ ۴ ۔ مدیث خبر واحد کی مشہورسنت ( حدیث مشہور ) کے بھی مخالف نہ ہو کو تکہ صدیث مشہور خبر واحد ہے زیادہ توی ہوتی ہے۔ ۵۔ کوئی خبر واحد کی حدیث ای جیسی خبر واحد کی حدیث سے متعارض نہ ہوا گراییا ہوتا تو وہ کسی خاص وہ ے ایک کو دوسری برتر جح دیجے مثلاً ان دونوں صدیث کوروایت کرنے والے صحابول میں سے ایک دوسرے سے زیادہ فقید مواکی سحالی جو جوان موتا دوسر ابوڑ صابی تمام احتیاط حتی الوس علطی کے امکانات ٧۔ رادي حديث (خبرواحد) كاعمل خودائي روايت كرده حديث كے خلاف ہوالى صورت ملى مجى اس حدیث کوترک کردیتے مثلاً ابو ہریڑہ کی حدیث، اگر کما برتن میں مندڈ الے واس برتن کوسات مرتبہ دھونا جا ہے ،،خود ابو ہر پر ہ کا فتوی اس مدیث کے خلاف تھا وہ عام نجاسات کیطرح تمن مرجہ برتن کو دمونے کا فتوی دیتے ہیں۔ 2- خروا صدی مدیث میں کوئی ایساتھ ہے کہ جس کا تعلق عمواً لوگوں سے ہوتا ہے اورسب کوہی اسکی ضرورت پیش آتی ہے تو اسی صورت میں اس حدیث کومشہوریا متواتر ہونا جا ہے اسلے ابو صنیفة اسکوترک ۸ ۔ سلف صالحین (صحابہ مابعین ) میں ہے کسی نے مجمی اس حدیث ( خبرواحد ) پر اعتراض نہ کیا ہو اعتراض کرناا سکے معتبر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ۹۔ جواحادیث (خبرواحد) صدوداورشری سزاول ہے متعلق ہوں اور ان میں اختلاف روایات ہوتو جو روایت سب سے ملکے مم (سزا)والی ہوگی اس روایت کو لیتے کمسلمداصول ب "الحدود تندوی بالشبهات، ،شرعى مزائي ذراى شري بى ماقط موجاتى جير عدالتى زبان شي جكل اى كو"شهكا فاكده" كيتي بي" 10 راوی مدیث کا ما فظمدیث سننے کے وقت سے لے کراداکر نے لین دوسروں کے سامنے بیان

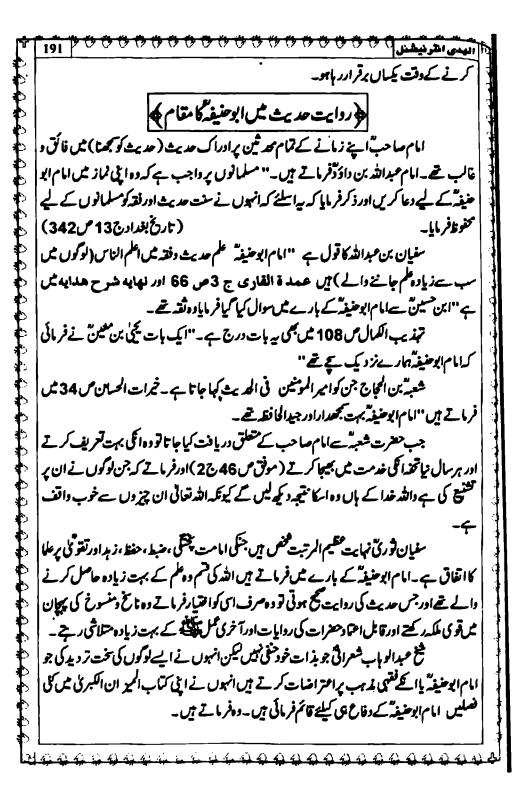

یادر کھیے کہان صلوں میں (جو میں نے امام ابو صنیفہ کے دقاع کیلئے قائم کیئے ہیں گیا نے امام ابوصنیف کی طرف کوئی جواب محن قلبی مقیدت یاحسن ظن کی بنا پڑیس دیا۔ جیسا کہ بعش لوگوں وستورے بلک میں نے یہ جوابات دلائل کی کتابوں کی بوری جمان بین کے بعدد یے۔ امام ابوطیا ند بہاتمام جہتدین کے خدا بب میں سب سے بہلے مدون ہونے والا خد بب ہواور بعض الل م ے قول کے مطابق سب سے آخر می فتم ہوگا اور جب می نے فقیمی غرمب کے ولائل پر کتاب میں اُس ونت امام ابو حنیفه اورائے امحاب کے اقوال کا تتبع (Follow) کیا۔ مجھے ایکے یا ایکے عمیر کا کوئی قول ایمانیس ملاجومند رجه ذیل شرح مجتوول میں ہے کی برخی شہو۔ یا تو اسکی بنیاد کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی مدیث یا صحابی کی اصل یا ان سے معتبط ( Deriv ) ہونیوالا کوئی مفہوم یا کوئی الی ضعیف حدیث جو بہت کی اسانید اور طرق کے مروی (Narrate) ہو یا کوئی مجھ تیاس جو کی مجھے اصل پر بنیا در کھتا ہے جو مخص اس کی تنسیلات جانا عاصتا ہوہ میری اس کتاب کامطالعہ کرے۔ (المیز ان الکبر کاللشر انی 1 ص 64-63) آ کے انہوں نے ان لوگوں کی تروید ہیں ایک بوری فسل قائم کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہا ہم ابوصنیفٹنے قیاس کوصدیث پرمقدم رکھاوہ اس الزام کے بارے میں فرماتے ہیں یا در کھیئے ایکی ہاتیں وہ لوگ كرتے ہيں جوامام الوحنيفة ب تصب ركھتے ہيں ۔ اور اپنے دين كےمعالمے على جرى اور اللہ بالوں من فیرمخاط بیں اور اللہ تعالی کے اس ارشاد سے عاقل بیں "بلاشیکان، آگھ اور دل میں سے ہر ایک کے بارے میں محشر میں سوال موگا"۔ مولانا عبيدالله سندهى " شاه ولى الله اور انكا فلسفه " مين فرماتے میں۔ "شروع ميں شاہ صاحب ايک طرف نقہ ادر مديث ميں توافق (مطابقت) (Compatiability) اوردوسري طرف حنى اور شافعي فلمو ل من مطابقت دين كا خیال رکھے تے مرجاز کافی کروہاں کے حالات کا مطالعہ کیا تو آ کی رائے بدل کی جازے دیل والیں آئے تورائے شہری کدویلی کے مرکز میں نقد شافعی کی مطلق ضرورت نہیں ۔ کو تکہ بندوستان میں جب ے اسلامی حکومت قائم ہے بہال فقہ خنی کارواج ہے بھی وجہ ہے کہ ہندوستان میں فقہ خنی کو خاص طور پر ضروری اور واجب مانع میں ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان بالعوم فقد حنی کے سواکسی اور فقہ کو

رے سے جانے ہی نیس ہارےزد کی حفید ایک طرح سے ہعد متانی مسلمانوں کا قومی ندہ ان کیا ہے۔اب اگر یہال کوئی معلم اور مجدد (Reformer) پدا ہوگا تو اُسے اسے اصلاحی اور تيديدي كام ش حى الوس فقد فى كى رعايت كرنا موكى اورفرض كيا كدا كرده اسكى يرواه يس كرنا توده بمى اس سرزین میں کا مہیں کر سکے کا علاوہ ازیں ہندستان میں حقی فتداسقدروسعت اور تی ماصل کر چکی ے کہ کی صاحب محقق عالم کواکل ضرورت نیس برتی کروہ حقی فقدے ہا ہرجانے برمجور ہو۔ شاہ ول الله في النون الما والما والما المرام والمرام والمرام والمرام والمرك والماحت کرتے ہیں کہ جھے تھم دیا حمیا کہ میں اپنے ملک کی عوام کی فقیمی مسلک میں تخالفت نہ کروں بے فٹک ہم مندوستان مى دغيع كوخرورى تجمع بي اوراكى وجديه كم كمد باسال سے مندوستانى مسلمان اسلام كو حنی نقد ک صورت می دیمے علے آرہ ہی چانجہ یہ چزمعلمت اور ضرورت کے خلاف ہے کہ کوئی مالم جوموام ومسلمانوں میں کام کرنا جا ہتا ہے فقد حنیہ کوچھوڑ دے۔ درآ محالیک بیفتہ بھی اسلام کی اسطر ح شارح (تشريح كرنے والا) ب جيا كراورفتني غراجب حتى فقدكوندمانے والے بندوستاني علماك ایک دوسری تم بھی ہان کونراو حقیت پراحاد ہاورنے یا ق کے تین فدا مب میں سے کی فدمب کی ابندی ضروری بھے ہیں ہم اس طرز والوں کوسلے ولی اللی کے ساتھ انتساب کی اجازت نیس دے كے اسخيال كوكوں عادماحة في برات كاملان كيا ج "فوض الحرين " من ان كاارشاد بكرسول الشك على تين جزي جمي فيضان موكيل اورية تنول چزي الى تحيس كرميرى طبعيت كازياده ميلان ندتها بلكه ايك مدتك ميرار عان الحيفال ف تماان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ آپ نے مجھے فقہ کے جار فدا مب کی یابندی کا حکم فر مایا اور تا کید کی کہ مں استے دائرہ سے باہر نہ لکوں اور جہاں تک ممکن ہوان تما ہب مل مطابقت اور تو افل پیدا کرنے ک كوشش كرول ليكن اسمعا لمديس ميرى الى طبعيت كابيهال تعاكد مجية تليد سيمراسرا فكارتعا ادر كليت یہ چر گوارا نیمی لیکن جھ سے مبادت کے طور پراس بات کا مطالبہ کیا تھا اورا کرچہ میری طبعیت کا ادحر ملان ندتها لين مجهائة لكرمايوا" ولجيل" عن شاه ماحب في اس ظلف كالريدوماحت فر ائی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں راوح کے طلبگار کو وصیت کرتا ہوں کہوہ جاال صوفیہ جال عبادت گزار، متعصب فقها اور ظا برالفاظ بر جلنے والے اصحاب مدیث کی صحت سے احر از (Avoid) کرے نیز آپ نے " عمیمات "اور " عقد الجید " ش ذاہب ادبد Four School Of) (Thoughts کے افتیار کرنے پر زور دیا اور اسکے ترک کرنے یا اسکے وائرے سے نگلنے کی سخت

ممانعت فرمائی۔ B8--179少) الم ما **برمنی ما قول: حقیقت ش"ان**ر کوا خولی بعبر الرسول" جهال کمیس میم قول كوخررسول كالمنك كے خلاف يا دُاسكوچموڑ دو "\_ الى حالت على امام كاقول مويانه موده فرماكي يانفرماكي عكم نوى ك خلاف كرمااً سلمان ہے تعلقا بعید ہے۔ جوخص رسول ﷺ کو برحق جانتا ہو کیادہ ایسا کرسکتا ہے؟ مسلمانوں برتو 🔏 الى "مسااتساكم الرمسول ضعدوه"بىلازم اورخرورى بهاور يمى مقيده اورعل الل السي لجملعة كا\_ب\_ لبذااس الزام میں سوائے تعصب کے اور کھے جیس کے مقلد حدیث رسول کے مقالم اللے اللہ امام کی بات کو لیتے ہیں۔ اگر مقلد عامی ، ان پڑھ یاد نی علوم کا سیح شعور نہیں رکھتا تو اس کواس میں تر دوہ ے کہ جو مدیث خالف نے پیٹ کی ہے کس درجہ کی ہے ، موضوع (Febricated) فیر موضوع ضيف ياضح راكرعالم بيمرطوم دينيه بش كمال نبين صرف بالحج جدكما بين مديث وفقدك يزحد ليس اليامض جب الم صاحب كاكولى مسله فابرمديث كے خلاف و يكما بو اسكويقين نبس مونا كه فكا الواقع اسكوقوى كرنے والى كوئى مديث نيس ب\_ كيونكه مروجه كتابوں من مديث كے نه مونے سے جا لازم بیس آتا کدومری کتب مدیث می اس مسلد کوتوی کرنے والی احادیث ندمول \_ برایک حقیقت ہے کہ پہلے لوگوں کو لاکھوں اَ حادیث یا رخمیں ۔اسحاق بن راہوں یہ کوستر ہزارا حادیث یا دخمیں (اتحافاً النهلاء \_ نواب مديق حن ) مر پر بھی محاح مروجہ میں کوئی ايك كتاب الي نہيں جس ميں دس بزائد ا حادیث بھی ہوں ۔ تو جب مروجہ کتب کا بیرحال ہے تو بہت ممکن ہے کہ آئمہ اربعہ بوجہ قرب نبوی ایے مسلطبيك تائيش احاديث ركت مول جومحاح مروجه بلنيس ریمی موسکاے کہ جوصدیث فریق ٹانی نے پیش کی وہ کی امام کے زویک قابل احتماج نیا ہو۔اسلینے اسکوقعول بیس کیااوریہ قبول ندکرناکی طرح قابل اعتراض بیس ۔محابر کرام نے سطح حدیث کی رد کیا۔ صحیحین میں وارد ہے کہ ایک فض حضرت عرا کے پاس آیا اور کہا میں ناپاک ہو گیا ہوں حسل کے ليئ يانى فيس لما حضرت عرف اسكونماز يوصف سي مع فرمايا - تب معزت عمارٌ نے فرمايا كرايك دفعه على تاياك موكيا \_ يافى شالما توش في زمن براوث كرنماز يره لى \_ جب أتخفرت الله في في دوا تعدا تو آپ کا نے سے کا نظیم فرمائی۔ حضرت عمر کو بیرواقع یا دندر ہا سلیئے صدیث کو تبول کرنے میں انہیں تر دوہوا بلکاس مدیث کوبیان کرنے سے بھی حضرت عمار کوروک دیا۔

اک طرح فاطمہ دہب قیل نے حضرت عمر ہے بیان کیا کہ میں مطلقہ ملا ثہ ہوگئی۔آنخضرت عليه نے ميرے ليئے نفقہ وسكنى مجوم تر نہيں فر مايا ۔ حضرت مڑنے اسکونيس مانا اور فر مايا كه ش ايك ورت کے کئے سے (خداجانے مج کہتی ہے یا جموث بولتی ہے) کیاب اللہ کونہ چوڑوں گا۔ کیااس مدیث سے بیات مجی جائے کہ حضرت عرف فرمان نوی سے اٹار کرتے ہوئے ائی رائے برامرار کیا۔ یہ بات وی سمجے کا جو محابہ اور حضرت عمر کے مقام اور قبم وین سے ناواقف ہوگا الكه وجديتى كه يا تو حضرت مركومدتي مديث من كهمتال (پس و پش) تمايا وه يه بي تتے كه ني كريم الله كامراد كهاور موكى اوربيلوك كهاور مجهـ فابرا مادیث کے مرف الفاظ کران بھل کرنے کی بہت ی مثالیں ہیں ہے مدیث ترزی کے باب حور میں ہے" کھاؤاور پیُوُم جینک کہ پیش آئے میج سفید "اب بظاہراس مدیث کے مطابق تحرى كاوقت كا كمانا منح كے اس وقت تك جائز ہے كہ خوب سفيدى چيل جائے۔اب اگر الفاظ حديث رعمل کیاجائے توروزہ فاسد موکرر ہے گا۔ جبتک علائے دین اسکی تشریح نہرویں۔ ای طرح ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ایک فزوہ میں ایک محالی کے سریر جوث لی۔ س پھوٹ کیا انکوشب میں احتلام ہو کیا۔ انہوں نے لوگوں سے بو جھا۔ میں جیم کرلوں لوگوں نے کہا" یا نی ك موت موع حيم ورست بيس" اور انهول في يدكوى آب الله كى حديث كي عن مطابق ديا-جب انہوں نے عسل کیا دومر سے ۔ اور آپ الگ کو اسکی خرطی تو آپ الگ نے فرمایا کے جاب دیے والوں نے اسکولل کیا۔خدا تعالی اعرال کرے کول نہ ہو جمااس مسلکو ( یعنی علا محابہ ، )اب وہ محابہ جکل کے مرمیان اجتماد سے بدر جازیادہ عالم تھے۔ لیکن طاہر قرآن وصدیث پر جب لوی دیا تو وولا کی مردود (Reject) کیا مما ۔ تو جہاں جس موقع برتفقہ کی ضرورت ہے۔ کسطرح برعام مخض کو ظا برصدیث برفتدار جمدد کھے کو کمل وفتوئ ورست ہوگا۔ بلکہ آپ تھانی ارشاد" قنسلہ ہے اللہ " کے موجب ہوں سے کیا حثی شافی ، ماکی جنہا مہلوانا غلط ہے؟ جبکہ قرآن میں ارشاد ہے ہو سے کے السسلسين؟ اليحالقاب شركوكي كناه ياكرابت بيس كونكدسب مجتدين محرى بين كدامل شراجاع سنت محمد الله الله المراقب المرام الم کوزیادہ جانے والا وافعنل مان ہے(بنبت بقید تمدے) بلکدد گرا ترکومی علی الحق مقید ورکھتا ہے۔ ادر علی حذا القیاس شافعی منبلی اور ماکل کے مقلدین کا بھی بھی مقیدہ ہے۔اوریالقاب متواتر اہل جن میں عرصد درازے جل رہے ہیں کی نے ان پراحتراض نہیں کیا بلکہ خرال ترون میں ایے

القاب قابت میں ملوی اس محض کو کہتے میں کہ جو معرت علی وافعنل جات ، حثانی اسکو کہتے تھے جو معرب عثان کوافعنل مانیا چنانچی مخاری میں بدلقب ان معنول میں موجود ہے۔ ابن جر، لودی، ذہی، این کیر اسدالی بھی ،حری، این سد، جیلانی دعم اللہ بیے بزرگ جن ے ماری کتب مرین ہیں اور م يث كوي اورضيف كني ش الم مجع جات ين كيا تعرب القابني كم ين؟ اكوبدهت محسا الل علم كانيس نادان جابول كاكام باصل مقعد بيجدا جام فخرعا لم ﴿ كياامام الوحنيفة كے ياس زياده احاديث بيس تحيس؟ ﴾ بياعتراض مخلف احتراضات كي طرح كم على اورتعصب كى پيداوار ب ورز جليل القدر محق اور متندعا ومرف علم فقد میں ی جیس علم مدیث میں بھی ان کے مقیم مرتبے پر تنفق ہیں اور صرف علما و احتاف بي ين ومرعدا ب علامة بي علم وحديث بن اسط بلندمقام كااحراف كيا-المام اعظم ابوصنيغة وين كيمسكم المام اورجمته بشيريتي بهوانتين وخالفين سب كاان يراجماع وا ا نفاق ہے پھرسوال میر کہ جب ابو حذیفہ وطم مدیث ہے کو کی تعلق نہ تھا تو آئر بجہتدین نے ایکے اجتہاد و استباط كااعتبار كيوكركياا يحفتني مسائل يخصل كاابتمام ادراكل اشاعت كاانظام كول موا ادرفته بھی الی کہ جسکی محارت کیلیج سرے سے طم مدیث کی بنیادی نبیل تھی کوئر پروان پڑھی اور آج تک امت كيو عص ك ليه الم الم الحداد الم الوضيفة ك فرجب كالتحقق مطالع كرن والي آئم كهار اورفقها وعظام في فقد حنى ك سينكرون مسائل احكام كو محيح احاديث كے بالكل موافق بايا شارح قاموس سدمر تعنى زبيدي نے فقه حنفيہ ك إصل تمام احاديث احكام كور، الدروالمديد في ادلة الي حنيف،" كنام سايك متعل كاب يس جمع کردیا ہے۔ سوال بیہ ہے کم ابو حنیقہ کے علم مدیث سے نابلداور جمی دامن ہونے کے باد جود استحا استباط كرده مسائل واحكام يح احاديث كيموافق كيي بو كي ؟ امام این الی شیبہ نے معنف کیر میں ایسے مسائل کی تعداد 125 مخوائی جن میں اسکے زد کیا مام صاحب مح احادیث کے معیار پر بورے تبین اتر تے اگر ابن الی شیبر کے بیان کو مح مجی تسلم كرليا جائے تو اسكا مطلب يه مواكد 125 كے طاوه باتى برار بامسائل جن كى تعداد ايك روايت كے مطابق 83000 (ترای برار)اوردوسری روایت کےمطابق بارولا کھ تک میجی ہے (جوان سے منقول ہیں ) سی اور مدیث کے موافق ہیں اوراس سے رہمی لازم آتا ہے کہ بزاروں اور لاکموں مسائل

كاستباط كرنے والے كے باس احاد عث محى براروں مى مول-علم اصول مديث ( كتب مصطلع مديث وكتب اساء الرجال ) من امام ابو حنيفة ك آراء و نظریات کو مدون کیا جاتا ہے اور رووقول کے اظہار سے اس بر مجروسہ کیا جاتا ہے لیتن جس حدیث یا رادى كوامام ابوهنيفة ردكروس اسكومردود مجما جاتا باورجسكى ووتائيدكري أسعقول كرليا جاتا بكيا الى مظيم الم تخصيت كوهم حديث سے جى دامن قرارد يناسراسر جموث اور بہتان ديس؟ \_ امام اعظم الوصنيفة سے علم حاصل كرنے والے شاگردوں نے آپ سے كى اور بڑھى ہوكى مدی کو مستقل کتابوں اور سندوں میں بورے اہتمام کے ساتھ لکھااور لکھنے والے بھی کوئی معمولی مخصیات بین بلکظم مدیث مفقه اجتهاداوراستنباط مین مسلم مانے موسے امام بین بلکه امام ابو بوسف ، ا مام ابوحسن بن زياد ، حماد ، ابخاري ، الحارثي ، ابن المظفر ، محمد بن جعفر ، ابوتيهم الاصفهاني ، ابن الي العوام المسعدى آسانى علوم نبوت كريروش مابتابكون تع جياكى ضيايا شيول سانكار مور حافظ محربن بوسف السالحانی نے ایک روایات تقل کی ہیں جن سے معلوم موتا ہے کہ ابو صنیقہ کے مسانید کی تعداد سر و ب جرانهوں نے سر وآ دموں کی اسانیہ تفصیل کے ساتھ میان کی ہیں جنہوں نے ابو منیف کی اسانید جمع (العقودالجمال) سب سے بڑھ کر برحقیقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام آئمہ کرام میں سے امام ابو صنید کونی کریم 🗗 کے زمانے سے قرب تھا۔ علامدابن جرکی فرماتے ہیں کدامام صاحب ٓنے آٹھ محایر کا زمانہ یایا جس سے اٹا تا بعی ہونا بھی ٹابت ہے۔ مافق ذہی نے امام مساحب کو محدثین کے طبقه فاصدي وكرفر مايا - عدية المهدى جلد دوتم يسمولانا وحيدالرمان جوغير مقلدين كيهي ابن كسعة میں کہتا بھی وہ ہے جو کس صحالی سے حالت ایمان میں طالبد اامام ابو صنیفہ تا بھی ہیں۔ ا)۔ دین علوم حاصل کرنے کا سجع طریقہ ۲) خودمطالعة كرك المختر مرصه بس ديل علم حاصل كرك قرآن وحديث ساسنباط ك نتصانات. ٣) قرآن دسنت كيم دابلاغ كي شرائط دوجو بات \_ ٣) و لقديسونا القرآن فهل من مدكر كامنهوم ا جاع دين شي بم لوكول كوبا آساني تين درجات مي منتقم كريكة بير-

1) و وحطرات جوم لی زبان اوراسلامی علوم سے بالک تا واقف میں خواہ وہ دنیاوی فنون مس کتنے اور لتعليم يافته ما هر ومحقق مول\_ 2) وو معرات جوم لي زبان جانے اور عربي كما بيل مجھ كيتے بيل كيكن انہوں نے تغيير، حديث، فقدار متعلقه وين علوم كوبا قاعده اساتذه ي يس يزهار 3) وہ حضرات جوری طور پر اسلامی علوم سے فارغ التحصیل ہوں لیکن تغییر، مدیث، فقد اور ال اصولول ش الحجى استعداد (Capacity) اور بعيرت بيدار ندوتى مو ان انسام کی موام کے اعراتی استعداد وصلاحیت بیس کروہ براہ راست کیاب و حکمت کو مجھ عیس یا سکے ایسے دلاکل جوآ ہی جس کراتے ہوں ان جس بیخود بد فیصلہ کرسکیس کہ اس جس کس دلیل کورو جع دین ہے اور کیے دونو س کو طانا ہے اس درجہ کے فض کا کام یہ می میں کدو و دائل کی بحث میں الجھے اور یدد کیمنے کی کوشش کرے کہ کون سے فتیہ اور جہتد کی دلیل قابل ترجی ہے ایسے فض کیلئے تعلید محض کے علاوه کوئی جاره کا زمیس بلکدا سے مقلد کو اگرانفا قاکوئی حدیث الی نظر آئے جواسے امام جمتد کے مسلک کے خلاف ہے جب مجی اسکوا ہے امام کے مسلک رجمل کرتا ہے۔ اوربیا حقادر کے کیا سے ام کے یاس اسے متعارض کوئی تو ی دلیل ہاب بظاہر یہ بات عجيب بى باورمقلدين يرايك الزام بحى كم مقلدين حديث ك مقابلي من امام كى بات يمل كرت میں کین دراصل کی نقط بھنے کا ہے کہ یک طریقہ دراصل قرآن وسنت کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے اورمستشرقين اوردشمتان اسلام في اسكو بحد كرنا مجد مسلمانوں كي ذريع سے أى نتبله برواركيا ہے۔قرآن وحدیث ہے سائل کا استنباط ایک ایساد سے اور کمرافن ہے کہ اس میں عمر کھیا کر بھی مرحض اس برحبور ماصل نیس کرسکا۔ بسااوقات ایک صدیث کے فاہری الفاظ سے ایک مغہوم کلتا ہے لیکن قرآن وسنت کے دوسرے دلائل کی روشی جس اسکا بالکل دوسرامنہوم تا بت ہوتا ہے اب آ کرایک عام آدی صرف ایک صدیث کے ظاہری منہوم کود کھے کرا سر عمل کر لے تو طرح طرح کی محرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیروزمر و کامشاہرہ ہے کہ قرآن وسنت کے علوم میں کہری استعداد کے بغیر جن لوگوں نے براہ راست امادیث کامطالعہ کر کے ان بھل کی کوشش کی وہ فلاقبیوں کا شکار ہوئے پر لےدر ہے گی مراہیوں میں جلا ہوئے. . اس بنا برعلاء نفر ما ياكه جس مخفس في علم دين با قاعده حاصل ندكيا مواسعة آن وحديث كا مطالعه ما ہراستادگی مدد کے بغیر نبیس کرنا میا ہے ادرا گر کسی ما ہرمستنداستادے پڑھنے کا موقع نبیس ملاتو عوام کو براہ

است خودقر آن مدیث سے احکام شریعت معلوم کرنے کی بجائے علما ونقباء کیلر ف د جوع کرنا میا ہے ادراس صورت می کی عام آوی کو مفتی فلانوئ و رجی دے تو گنا و فتو کی دیے والے برہ و آوی 😝 خودمطالعه كرك قرآن وحديث سے استنباط كے نقصانات 🦫 ایک برجے لکھے فض جکوا حادیث کے مطالعے کا بزاشوق تھااور ساتھ بی د ماغ میں یہ بات ا ائی ہوئی تھی کہ اگر چہ میں حنق ہوں لیکن اگر حنق مسلک کی کوئی بات سمجے حدیث کے خلاف معلوم ہوئی تو زک کردوں گا۔انہوں نے خودمطالعہ کر کے ایک دوسرے صاحب کو بیدستلہ بتایا کہ "ریح خارج ہونے ے اسوقت تک وضوفیل او شا جب تک رت کی بد بومحسوس ند ہویا آواز سنا کی ندے "اب وہ تر فدی کی ایک صدیث کی بناء براس فلد بنی کا شکار تے اور ان مسائل کی حقیق کیئے بغیر اسکوآ کے پہنچار ہے تھے۔ ال مديث كابرى القائل من اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا فلا يعرج حتى يسمع صوتا ١ ويحدريحا جامع ترقرى باب ماجانى الوضومن الريح "ان ظاهرى الغاظ ساكو المي محقة يا كدوضونو شن كامدارة وازيابو برب حالاتكدتمام فقهاامت اس برمنن بي كداس حديث كاب مطلب بیس بلکدواقعہ یہ ہے کہ انخضرت مالی کا بیارشادان وہی لوگوں کیلئے ہے جنہیں خواہ محواہ وضو ٹو شنے کا فٹک موجاتا ہے۔ اور یہ ہات دوسری روایات اور دوسری کتب احادیث سے لمتی ہے کہا ہے الفاظ کی ایک مدیث ابوداؤد عل ملتی ہاورآ مے معرت عبداللہ بن زید نے واضح فرمایا کہ بدجواب آسيال نا ايداي حض ودياجواس معاسل يس وبم ووساوس كامريض تعار ابجس عا ی مخص کےمطالع میں صرف ایک دو کتب احادیث ہوں سی علم نہو کسی استاد سے رابطہ نہ ہوتو وہ تو انہی الفاظ مدیث کے مطابق عمل کرے گا ادر انہی صاحب کو جب ایک جید عالم سے اس مدیث کی تعمیل معلوم ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو عرصہ دراز سے اس برعمل کرتارہا۔ اورنہ جانے کتنی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی ہیں کہ آواز اور او نہونے کی وجہ سے میں سے محتار ہا کہ ميراوضونين أو نا\_ ای طرح ایک مدیث جامع ترفدی میں ہے۔ " حطرت ابن عباس موايت بكرسول التعلقة نديد من كوف يابارشك حالت کے بغیرظہرادرعمرکو نیزمغرب اورعشا وکوا کشے کر کے ایک وقت میں پڑھا۔حفرت این عہاس ا

ے ہو جما کیا کہ اس سے صور اللہ کا مقصد کیا تھا انھوں نے فرمایا کہ آپ مانے کا مقصد بہتھا کہ آسين كامت كل يم جمانه ور" (マーひくょうかしゃ) اس مدیث کی بناء برایک فنص به کهدسکتا ہے کہ ظہر کی نما زصر کے وقت عی اور معرکی کے وقت میں اکٹھا کر کے بڑھنا بغیر کی سفر اور عذر کے جائز ہے۔ حالا تکہ اس مدیث کا مطلب ار بعد اورالل مدیث میں ہے کسی کے نز دیک رہیں۔ بلکساس مدیث کو تر آن وسنت کے دوسرے وال كى روشى مي مرف حنية نبيس ، بلكه شافعية . مالكية . حتابلة بلكه الى مديث معزات ني مجي موری کے معنوں میں لیا ہے ( بینی یہ کرآ ب اللہ فی نے ظہری نماز بالکل آخرونت میں اور صری باللہ اول وقت میں پڑھی اور اس طرح ظاہری اعتبارے دونوں نمازوں کی ادائیگی ایک اینے اینے ویک (شررسات**ه اوگی)۔** ای طرح ایک فض تھا۔وہ جس سے ملا تین بار کرار کیساٹھ کہتا السلام ملیم السلام ملی السلام عليم الوكوں نے ايك دن يو جھا كه آپ تين بارايك سائس ميں كيوں سلام كہتے ہيں تواس نے کہ میں نے الو داود شریف میں مدیث پر حی ہے کہ حضور اکرم اللہ جس سے مطنے تین بارسلام کے ار چدمطلب واسكايه بكرايك بارسلام دور سے موكا داور جب وه قريب آكرمصافحدكر يكا و سلا كرے كا۔ اور كر ملاقات اور بات چيت كے بعد جب جانے كيكو تب رفعتى كاسلام كر يكا۔ توبية تم سلام ہوجا کیکھے۔لین بغیر کا مل استاذ کے بیہ حشر ہوگا۔ یہ مثالیں محض عمونے کے طور پر چیش کی گئیں ورندائی احادیث ایک دونیس بیمیوں ہیں آ جكوقرآن وسنت كعلوم من كافى مهارت كريغيرانسان وكيمكا تولا محاله غلافهيول مس جلا موكار سکی امام وجمجتد کی تقلید تو بی اس مقام پر یجاتی ہے۔ جہاں قرآن وسنت کے ولاکل یں ظاہری تعارض محسوس موتا ہے۔لہذا اگر ایک سستلے کے جواب میں امام ابو منیفة اور امام شافق کا اخلاف ہوان میں سے کوئی بھی دلیل سے خالی ہیں ہوتا۔ تعلید کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جو محص ان ولائل میں راج کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں وہ ان میں ہے کسی ایک کا دامن پکڑے اب اگر امام ابو حنینہ کا وامن کازنے کے بعد کوئی الی حدیث نظرا جائے جس پرامام شافعی نے اپنے مسلک کی بنیا در کھیا الواس كاكام بينيس كدووامام الوحنيفة كم مسلك كوچمور و يكونكديو يهليم معلوم تعاكرام مثافي كم بحي کوئی نہوئی دلیل ہوگی کیکن طاہر ہے کہ امام ابو حنیقہ نے اس دلیل کوکس اور دلیل کی بنیاد پر چھوڑا ہے۔

ج استخرز دیک زیاده مضبوط اور توی تھی۔اس لیے استے مسلک کوحدیث کے خلاف نہیں کہا جا سک اور بس در جے کے مقلد کی بات کی جارہی ہے۔ اسکے اعرولائل کا مقابلہ کرنے کی اہلیت جہیں ہے اس لیے ور فیملنیس کرسکا کیکس کی دلیل قوی ہے؟ چنا نچاسکا کام صرف تھید ہے اور اگراسے کوئی مدیث این امام کے مسلک کے خلاف نظرآئے تب ہمی اے اپنے امام کا مسلک فہیں چھوڑ نا جا ہے۔ بلک یہ مما واب كرود يث كالحيم منهم إاسكامي مقام على بحديث سكار آج کی دنیا میں بقیملوم سے استفادہ کی میں صورت ہے کہ جب کی فض کو قالون کے بارے میں، طب کے بارے میں یاکی اور شعبے کے بارے میں کھے بات معلوم کرنی موتو وہ کی ماہر ہ نون کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہراہ راست خود اُس شعبے کی کتب پڑھ کراستفادہ (Benefit) كرنے سے معذور ہاوركى شعبے كے اہركے ياس جانے كامطلب بيسے كرجسكى على بعيرت اور تجرب راح ومود أسكى يتالى كى ترح رجى احل وموتا باور برأسك مطابق عمل كرتاب قانون كى كابول ب كُوكى بتيجه ثالنا برس وناكس كاكام فيس بلك أسك بنائ كيليخ وسع تجريدا ورفن كي مهارت وركارب قرآ نست كعوم على مسائل شرعيدكا استناط اورزياده مهارت اورطم كا نقا مدركمتا بـاوراسك لي آخرت من جوابدى كامتله لهذامقلدين پريامتراض كرناكده اسينام كولكومديث نوى پرزج ديت بي جبكه المام ایوضیفه گاتو کوا قولی بعیرالوسول "جهال کہیں میرے قول کورسول کے خبر کے ظاف یا و تو میرے قول کوچیوژ دواور بدولیل مجی لاتے ہیں "ما الله کیم الرسول فعلوہ" جھمپیں رسول دیں وہ لے اور بیا یک بواصر کا الرام ہے کو تکدوارو مدارو عمل بالحدیث پر ہےاور نیت بھی اللہ اور اسکے رسول المنظف كر كم التي كم ما يقى ما يكي كم ما يكي اور كم على (Limited Knowledge) ك باحث آئم جميدين كور آن وحديث كاتفريح كرف والامان كرا لكااجاع كرتے بي \_ علامهاین تیبی نے اسیے رسالے،، رفع الملام،، عس کی امام ک کی حدیث کوچھوڑ دیے کی وں وجو ہات آسمی ہیں مجملہ استحے بید کدامام کوصدیث بیٹی محراتے زویک ثابت نہیں ہوئی۔ یابد کدانہوں نے خروا صد کیلئے میحد شرا مُلامقررکیں جواس صدیث میں بین پائی گئیں یاب کد صدیث تو پینی محمراسکے زد کے دوسری مدیث معارض تھی جسکی وجہ سے اس مدیث کی تاویل کرنا لازم ہوئی (مثلاً رفع یدین افتیاد کرنے اور ترک کرنے پرامام کے ماس احادیث کے والے سے اینے اسپے والل این مدوندیں امام ما لک کا مقولہ شہور ہے کہ تجمیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین ضعیف ہے نیز امام ما لک فرماتے ہیں کہ 

مس نے رفع یدین تھبرتر برے علاوہ کسی جگه اشتے بیشنے میں نہیں یا یا اوراد جز میں پیلویل بحث میں نیز فاوی این تیمید می ایک مفصل معمون اس سوال کے جواب میں ہے کہ بی مجا اللہ جيلاني افعل الاولياء بي اورامام احمد بن جنبل افعنل الائمد بي فرمات بي كدجنك زويك المثافي تعلیدر جے کے لائق ہے دوسروں کو جائز نیس کہ اکون کرے ای طرح جیکے زدیک امام مالک ، امام ك تعلير تي كان على وومر عمقلدين كومنع فرمايا كيا كدكوني فنمس كام كم مقلدكوا تعكم امام تحلدہے کا کہے۔ ابن تیمیہ نے رہمی لکھا کہ جولوگ میکمان کرتے ہیں کدامام ابو صنیقہ یا دوسرے آئمہ مج (Intentionaly) امادیث ک مخالفت قیاس سے کرتے ہیں۔اس نے ان آئمہ برزیادتی کی انھ براسكامن كمان بيا موائدتس امام الوصنيفة ي كول ليج كمانبول في بهت ساحاديث كي وي ے قیاس کی مخالفت کی۔ سامرقرآن ومديث سے استنباط مرفض كاكام بين و محراس ارشادر بانى كاكيا مطلب ب و لقديسو نا القرآن للذكر فهل من مدكر" (سورة آيامة)؟ اس آیت کے الفاظ پرخور کریں تو صاف معلوم ہوگا کرقر آن مکیم کی وہ آیات آسان میں جو ومظ وتذ كيراورهيحت اورهبرت كےمضامين برمشتل جيں۔ يسي وجہ ہے كداللہ تعالى نے افرادكر" كالفظ استعال كيالين قرآن هيحت كيلئ آسان كيا كيا قرآن وحديث كمضامن بن الرفور والركري وان مغامین کی چواقسام ہیں۔ ﴿ قرآنی احکام کی قشمیں ﴾ (۱) عقیدہ (۲) وہ اعمال جن کا تعلق لنس کی صفائی اور اخلاق کو بھی کرنے سے ہے شام جموث نہ پولنا، تجس، فيبت، بد كمانى، حد، كينه، عيب جوكى، خداق أثرانے سے منع كيا كيا ہے۔ كى بولنا، امانت اوا كنا،وعده يوراكنا، حول كادا كل يرزورديا كياب \_ (٣) مخلف اقوام كى حكايات بجن معدنيك اعمال كى ترغيب ب (٣) ووقعى اور فيرمتعارض احكام جنكاتعلق طريق عبادات ياتشرك معاطات سے بي مثلاً نماز ،روزه، مج اورزكوة وغيروك ادائيكى كاحكامات

(۵) و فروى احكام جوآيات واحاديث متعارضه عابت كع جات يل-(٢) وواحكام جوآيات واحاديث سےوضاحت سے ابت كيس بلك اشارة ،وليل سيم عات إلى اوران مساجتهادکودهل ہے۔ شروع کے جاروں احکامات برصحابہ کرام سے لیکر تمام الل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور برمضائن ایک عام انسان خود پڑھ کر مجھ سکتا ہے۔ آخری دواقسام اسطرح ہیں کدان کے بارے بی الى آيات آتى يں۔ جو بہت سے معانى برمشتل تھيں يا اماديث متعارضه وارد ہو كي تو الى جكه جميں قرآن وحدیث کے عالم کیلرف رجوع کے بغیر جارہ کا دہیں ادران آیات واحادیث کے معنول یں اخلاف محابر کرام کے وقت سے جلاآتا ہے اور آئمدار بدھمحابر کرام بی کے تیج اور ی و ہیں محابد کرام نے بعض مواقع مرحی صدیث کو کی آیت یا کسی مشہور صدیث سے متعارض ہونے کی بنایر چھوڑ دیا۔ جس طرح كد حطرت عراور حطرت ما تشرف فاطمد بنت قيس كا مديث كوردكيا جكا مطلب بيتماك معتدة الثلاث (جس كوتين طلاقين ل جائے) كاكنى (مكان كاخرچه) اورنفقه (ضرورى خرسچ) واجب ليس ا تكمقا بلي هن آيت قرآنى" وللمطلفات مناع بالمعروف ساستدلال كيا-اى طرح معرت عاكث في خديث "المبت بعذب ببكاء اهله عليه" (ميت كوفزاب وي جاتى بي يحيرون والوں کی وجہ سے ) کوآے قرآنی ولا تزروازرہ وزراخری سے متعارض مجھ کررد کردیا۔اس طرح شب معراج میں رؤیت باری تعالی کا سئلہ حابیثی فتلف رہائی جسطرح صحابیکرام باوجوداس ردوا لکار کے عال بالقرآن والحديث ہيں اک طرح ائمُدار بعدا ورمحد ثين بھى ہرگز ہرگزعمل بالقران والحديث ہے باہر قرآن وسنت كم م وابلاغ كى شرائلا ، وجوبات ، خاطرخواه دين علم نه مون كا تعمان اورخودد بن كتب يرحكرفنوى دين كفتمانات آنخضرت الله کاارشاد ہے۔" قرآن سات حروف پرنازل کیا گیا۔ان میں سے ہرایک آیت کے ایک ظاہری معنی میں۔اور ایک بالمنی اور برحد کے لیے اطلاع کا طریقہ جدا گانہ ہے"۔ (مفكوة شريف) اور فر مایا آب ایک نے جس نے قرآن شریف میں اپن عمل سے پھی کہا اسکو جا ہے کہ وہ اپنا فعکانہ جہم میں بنالے "اور فرمایا" جس مخض نے قرآن پاک میں آئی رائے ہے کچھ کہااور سمجے بھی تھا کھر ہی اس نے خطاک "۔ 

(مقلوة،ايوداؤد منيائي مازاقلان 12 قرآن كريم كي تغيير ( ككسناياز باني لوكون كويتانا) أيك انتهائي نازك ومشكل كام ينهيج کے لیئے مرف عربی زبان جانایا ہار جرقرآن کا بڑھ لیتا کانی نیس۔ بلکہ تمام متعلقہ علوم عمل میں ضروری ہے۔ملانے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کیلیئے ضروری ہے کہ وحربی زبان کے تحوومرف اور بلا ادب کے علاوہ علم حدیث ، اصول فقہ وتغیر اور عقائد و کلام کا وسیع اور کم اعلم رکھتا ہو۔ کہ جب تک على ما سبت نه موا كے حصول كيلي كانى عمر اور وقت ند صرف كيا موتو انسان قرآن كريم كي تفيير کسی تھے تک بیں بیٹی سکا۔ کچے مرمہ ہے مسلمانوں میں بیانتہائی فیرمحاط روش عام ہوری ہے کہ ڈیٹا خود کھے مربی کا بیں پڑھ کرلوگوں کو تر آن کی تغییر بتانی شروع کردیتے ہیں۔ یا صرف ففظی ترجمہ سیکھ قرآن وسنت کی تفاسیر بتائی جاری ہیں۔ نہ صرف من مانے طریقے برتفیر مود بی ہے بلکہ برائے مفتر فلطیال تکالی جاری ہیں۔ امچی طرح بھنے کی بات ہے کہ یہ انتہائی خطرناک طرزعمل ہے جودین کےمعالمے میں نہایت مہلک محرای کیلرف لے جاتا ہے۔ دنیادی علوم وفتون کے بارے پی تو ہرفض اس بات کو مجا ہے کہ کوئی فض محض انگریزی زبان سیکھ کرمیڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر ہے تو دنیا کا کوئی صاحب مثل اے ڈاکڑ تعلیم ہیں کرسکا۔ندائی جان اسکے والے کرسکا ہے۔ جنگ کداس نے کی میڈ مالگا کالج میں با قاعدہ تعلیم وتربیت حاصل ندی ہو۔اس لیئے کہ ڈاکٹر نے کے لیئے صرف اگریزی سک کانی میں بلکہ ہا قاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم وتربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔اور بیمعاملہ احید دیگا تمام دیدی علوم کےمعالے می مجی ہے۔ جب دنیادی علوم کیلیئے یا قاعدہ علم۔استادے ماز کم جار یا فی سال کا حرصہ اور دیگرشرا فکامقرر ہیں ۔جنعیں بورا کئے بغیراس علم فن میں اسکی رائے معترفیس ۔ تو قرآن 🕊 سنت اتنے لا دارث کیے ہو سکتے ہیں کہ اکی تشریح و تغییر کیلئے کسی علم وفن کے حاصل کرنگی ضرورت ندہو۔ یا بہت محقر حرمہ میں اسکا سرسری علم حاصل کر کے جوشی جا ہے دائے زنی شروع کردے۔ كى وجدب كەمحابدكرام كى اورى زبان اكر چەر ئىقى كىكن وو آخفرت كى سے قرآن ریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدت مرف کوتے۔ طام سیوطیؓ نے امام ابوعبدالرحل ملیؓ ہے نقل کیا ہے کہ جن حضرات محابہ نے سرکار دوعالم اللہ سے قرآن کریم کی یا قاعدہ تعلیم ماصل کی ہے۔ شلاً حفرت مثان بن مفان اور عبدالله بن مسعود وغيرو انهول نهيمين بتايا كه جب و والمخضرت ہے قرآن کریم کی دس آیات سکھتے تو اس وقت تک آ کے نہ بوجے جب تک ان آ تنول کے متعلق تمام

ملی دملی باتوں کا احاطہ نہ کریں۔ يده والمحابر كرام تتے جوم بى كے معروادب على مهارت ركتے تتے ۔ جنس لي ليے ليے تعميدے معمولی توجد سے از برہو جاتے۔ انھیں قرآن کریم کو یاد کرنے اوراسکے معنی مجھنے کیلئے اتن طویل مدت کی كاخرورت فى كما تحدا تحد سال مرف ايك مورة بقره يزعن على فرى موجات. (روايت موطالهم الك) اورسوینے کی بات میر کرزبان کی مہارت کے علاوہ نزول وقی کا براو راست مشاہرہ اور پھر حضور الله كل مروقت محبت كے باوجود تعليم ميں اتنا وقت لكتا تو نزول قرآن كے سيكروں سال بعد معمولی مخد بر کے ساتھ مفسر قرآن کا دعل ک کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوس تاک نداق ہے؟ اور پھراور تمام علوم قرآنی کے متعلق جوعلانے بڑے بڑے بڑے علمی ذخیرے چھوڑے اکل آخرکیا اہمیت روجاتی ہے؟ اكرقران وصديث ساستباط برفض كاكام بيس وتوجراس ارشادر باني كاكيا مطلب ولقد ر نا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تقسیرِ قرآن کے لیئے جن سولہ علوم پر مہارت ضروری ہے۔ آج اسکومولو ہوں کی سازش اور سنگھوت (Self Made ) چیز ہتایا جارہا ہے۔ جب تک ان تمام علوم پرمہارت (معمول شد بد نقصان دہ ہے۔ نیم ملا خطرہ ایمان) حاصل نہ ہو کمی مخص کو جائز قبیل کدوہ قرآن کی تغییر بیان کرے۔ يه على منت بحو مرف، اهتقال علم معانى علم بيان علم بدلي علم قرآت علم عقائد اصول فقه، شان نزول، ناسخ ومنوخ علم فقه علم احاديث - بيسب ضروري بين - بيخقر صفحات اسكة تحل فبين كدان علوم کے بارے شر سرسری روشی ڈالی جا سکھان تما معلوم کے علاوہ اہل اصول نے تکھا ہے کہ شریعت پر عمل كرنے كيلي اسكے اصول جانا ضروري ہے۔ جوقر آن، حديث اورا جداع ہادر جو تھے قياس جوان ےمعتبا ہو۔ پر قرآن یاک رحمل کرنے کیلئے جار چزوں کامعلوم ہونا ضروری ہے۔ پہاتھم قرآن، میغداورافت کے اعتبارے اسکی مجی جاراتسام ہیں (خاص، عام، مشترک، مول)دوسری تم وجوہ بیان اسکی بھی جارا قسام ہیں ( مُلاہر ،نعس مفسر ،محکم ) اسکے مقابل خفی ،مشکل ،مجل ، قشابہ ،اور تیسری قشم نظم قرآن کے استعال کو جانا ۔ یہ بھی جاراقسام پر ہیں (حقیقت، مجاز، معری، کنایہ) اور چوتی فتم قرآن باك كى مراد برمطلع مونا\_ييمي جارين\_(عبارة النص ،اشارة النص ،ولالة النص ، اقتضاء النص)\_ ان كے علاوہ محى أيك مستقل تم ہے۔ جوان سب كوشائل ان ہے رہمى جاريں \_ (ما خذا هنگاتى كومانا،

تح مفهوم اصطلاح کو جاننا، ان کی ترتیب جاننا ادران پرمرتب ہونے والے احکام کو جاننا قر آگی متعلق بیامر جاننا ضروری ہے کہ کہاں میتھم وجوب کیلیے ہے۔ کہاں جواز کے لیئے اور کہاں میل میں متحب (پندیده) ہے اور کہاں کر ارکیلیئے ہے۔قرآن یاک می لفظ ادا بھی تضا کے منی میں آ ادر بھی تضاادا کے متی میں کہیں امر مطلق ہوتا ہے۔ بھی مقید فیرامر مقید کی جاراتسام ہیں۔ اصول امور فقد كى كتابول عن تغييلا درج بي \_اوربيتمام طوم الله جارك وتعالى كي معيم ترين الله کاب کملیئے خبروری تے۔ اور ضروری رہیں گے۔ کونکساس کاب کوتیا مت تک کے انسانوں کی رہے مملائی کیلیئے نازل فرمایا کیا۔ اور اسک حفاظت کے ذمد دار الله جارک و تعالی خود ہیں۔ یہ کت مسلما إُو شايدنه بچه تكيس رليكن غيرمسلم اقوام المجمى طرح جانتى جيں \_كداس قرآن كى حفاعت كا وسيله في الأيكا اسلای دنیا می متحددارس اوراسکامتحد ی نساب اوروبال کے طوم سے آراستدمتعد-باطم ملی ا كرام بير - جب تك ان مدارى - ان من يرحان جانوا في الموم اور دبال س تكنه والعالم سلسلہ جارہی ہے۔انٹاءاللہ تعالی قرآن وحدیث کے اعدرزیر،زیر کی تبدیلی کی کوئی کوشش کامیاب تھیا ہوسکتی ۔ لبداان فیرمسلم طاقتوں کا نزلہ عمو ما ہدارس اور علماء کرام پرنازل ہوتا ہے۔ ان اسلام دھمنوں ریشدددانوں(Conspiracies) کی تو میخور تی ہے۔ جب اپنے مسلمان ایج ہموا ہو کرال مارس اوران علوم كووقت كازيال قراردين وجيراني موتي يس ﴿ مديث ﴾ جس طرح قرآن کی تغیر کے لیے کڑی شرائلہ ہیں۔ای طرح مدیب نوی 🕰 کے بھیے اور پھیلانے کیلیے وسع علوم در کار ہیں۔ کیونکہ احادیث دراصل قرآن کی تغییر ہے۔ جس طرح اللہ جار کیا وتعالى فرآن كالغاظ كحاظت كاذمدليا اى طرح احاديث كحاظت كالجى ذمد بامت می جس طرح ا حادیث کی حفاظت کی می بس طرح راویان (Narrater) حدیث پرجرح کا میعار قائم کیا گیا گیا گیآج کی جدید دنیا کے تحقیق علوم بھی اس علم کامقا بلد بیس کر سکتے۔احادیث برعمل کرنے کے لين حافظ اين جرّ نے مديث مقلوب معظرب بحرف مرفوع مند بموافق وغيره بحراس على بدل، مساوات بمصافحه منزول، روايت مسلسل بشنق ومفترق بمؤتلف وفتلف، متشابه وغير وعلوم كاجاننا ضروري أ ہے۔ یہ بات کافی فیس کدمدیث کے ترجمد کی کتاب دیکھی جائے اوراس سے مسائل فود مجور کمل شروع كروياجائ \_اسمل سےايك عام فض تحت فلطي من جلا موسكا بے بيسے ايك صاحب كا

لَمر يقد تها كرجب بحي التنجاعة فارغ موكراً تع تو نماز وتركي نيت باعده ليت كس نے دريا فت كيا كربي كياروعة مواد جواب ديا كرمديث يسب "كرجوفس استجاء كراساسكوجايك كروز راح" مالا كدمديث ياك كامطلب يب كرجونص استنجاء كرا اسكوور يعن طال عدود هميلو ل استاستنجا كرناج بيداب انهول في عدودتر كونماز وترسجها -اكر جديد ثين في علم مديث كيلي اسكى بسيرت اور اسمیں زبان وہم ہلانے کیلئے بوے بخت قواعد مرتب کیئے ہیں۔ طالب مدیث کیلئے بھی کڑی تواعد و شرائلایں۔ ﴿ اجماع كيا بـ • ﴾ اصطلاح شریعت میں استخضرت اللہ کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام فقها مجتمدین کا سی عمر شنق مونا جام ہے۔ (امامرازی انکسول) ﴿ جِيت اجماع بِرآيات قرآني \_ ﴾ آخضرت علی ک وفات پرشریعت کے احکام بذریدوی آنے کا سلسلہ بعث کیلئے بند ہونے والا تھاادر بیشر بعت تیا مت تک نا فذر ہے والی اورنت سے مسائل امت کوچیش آنے والے تھے البذااسكاانظام خودالله تعالى نے بيفر مايا كه قرآن وسنت عن ايسے اصول ركھ ديتے جنگى روشى عن فور وفكر کرنے برزمانے کے جہتدین اسوقت کے پیداشدہ مسائل کا شرق تھم معلوم کر عیس اور جو فیصلے قرآن و سنت کی روشی میں وہ اپنے متعلقہ اقوال وافعال ہے کردیں۔ اسکی بیروی بعد کے سلمانوں برخود قرآن وسنت کے ذریعے لازم اوراسکی خلاف ورزی حرام ہیں۔ قرآن كريم نے بتايا كرآخرت ميں جوسزا آنخفرت كا كا كاللت كرنے والوں كو لے گ\_وی سزاان لوگوں کو دی جانگل جومئوشنن کا متفقه دینی راسته چپوژ کرکوئی دوسرا راسته افتیار کریں كيد (الاحكام في اصول الاحكام ص-103 ق1) (تغير معارف الترآن صفحه 376 جلد 2) جوانس روالسفاف كالخافت كرع العداسك كدح راستاس برفام موجا مواورب ملالوں کے (دین) راستہ کے خلاف ملے گاتو ہم اسکود نیا میں جو کھیوہ کرتا ہے کرنے دیں محاور (آخرت) می اسکوچنم می داخل کریں کے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (سورة التساء۔ آیت ۱۱۵)

تجوير بمي كمي فلطهات ريشنن نهيس موسكاً. (۲)۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ میری امت کو کسی محرابی پرشنق نبیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت (مسلمین) برے جوالگ راستہ اختیار کرے کا جہنم کی طرف جائے گا"۔ ( جامع ترندي \_ابواب الغتن جلد دوم ) (٣) آپ ایک نے منی مس مجد خیف می خطبہ ججہ الوداع میں ارشاد فرمایا" تمن خصلتیں ایس کم ا كل موجود كى مين كسي مسلمان كا دل خيانت نبيس كرتا يمل مين الله كيليّة اخلاص مسلمانوں كى خيرخوا مي اور جاعت ملين كانتام-كونكماكى دعايجيے سے الكا حاط كيتے موتے ہے۔" (منداحم سنن ابن الجد متدرك) (۵) فرمایا "الله کا باتع جماعت (مسلمین) پر ہے جو تخص ان سے الگ داستہ اختیار کر بیگا جہم کی طرف (جامع الترندى ج2) ائےگا۔" (۲)۔ آپ آلی نے فرمایا۔"جس مخص نے جماعت(مسلمین) سے ملحید گی اختیار کی اورای حالت من مركميا تووه جالميت كي موت مرا" ـ (رواه البخاري) اس ممانعت کی مدیث میں اس مضمون کی 19 امادیث مختلف محابہ کرام ہے مختلف الفاظ كرساته نقل موكين \_ جس سے اسكى ممانعت كى تاكيدكى شدت كا اعدازه موتا ب جسميى آتا ب "وه آگ میں داخل ہوگا۔اے کل کرڈ الو۔اس نے اسلام کا پہنداا پی گردن سے ٹکال دیا۔اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حعرت الس کابیان ہے کہ میں نے رسول الشکافی کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ "میری امت سمى كمراى برشغن نبيس بوكى جبتم لوكول ميس اختلاف ديكمونو" سواداعظم" كولازم پكزلوليني اسكى (سنن ابن لمبرباب المثن 283) احاح كرو\_ يد"الجماعت "اور"سواواعظم" جيكاتباع كاتحم بيديا بالسووالاعظم عربي زبان من عليم جماعت كوكهاجاتاب يهال مسلمانول كاده فرقد مرادب جوآ تخضرت المعلقة اورآ ميم محايث طریقے پر موری تشریح آ ب اللے نے محاب کے سواد اعظم کے بارے بی یو جھنے پر فر مائی کہ "لوگ جو اس طريقه يرمون جوير عادرير عصابطاب" (مجمع الزوائدكاب العلم م 156 جلداول) اکل اتباع کی تا میرید ہے کدو انفس اور شیاطین کی حیلہ سازیوں سے بچار متاہے۔

الهدى انظر نيطنل ایک بات بھنے کی ہے کہ اجماع کی جمت ہونے کا بیمطلب بیس کہ اجماع کرنے والی شرى احكام من تعوذ بالله خداكى المقيارات ال كے كه و قرآن وسنت سے آزاد موكرجس چيز كو جا بين حلال كردي بلكه نقه كاكوكي چيو في سے چيونا مسئلة قرآن وسنت كے بغير فابت نبيس موسك اور يكي إلا اجماع کا بھی ہے تو فقہ کے جس مسئلہ پراجماع ہوتا ہے وہ نعی قرآن یا سنت رسول یا پھر کسی ایسے فیا ے قابت ہوتا ہے کہ جملی اصل قرآن دسنت میں موجود ہو۔ (۲)فتنوں کا زمانہ مافظ ابن فیم اعلام الموقعین ص 46 می تحریفر ماتے میں کہ خطیب نے کتاب "الفظیم المصطفة " ميں امام شافعي كا ارشاد نقل كيا ہے كہ كى كيلئے جا ترجيس كدوہ اللہ تعالى كے دين ميں فتو دے سوائے اس مخص کے جو کتاب اللہ کا عالم ہواورا سکے نامخ ومنسوخ محکم ومتشابہ، تاویل و تنزیل ، کی من اوراس مرادے واقف مو جسكے بعد صديث شريف سے بھى واقف مواسكے تائخ ومنسوخ اور جوعلي مدیث کو جانا ہوا سکے بعد بعد لغت عربی سے واقف ہواشعار عرب سے بھی واقف ہوعلاء کیا خلاف اقوال ہے بھی واقف ہواور بیرسب چزیں اسکی کثرت کی وجہ سے طبعی بن جائیں جب اسکا بیرحال ہوئی اسكے لئے جائز ہے كەفتوى دے اور جواس درجەتك ندينج اسكوفتوى دينا جائز نہيں۔ صالح بن احد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدامام احمد بن جنبل سے یو جہا کہ آیکا کیا ارشاد ہا میں فخص کے بارے میں کہ جس سے کوئی مسئلہ ہو جہا جائے تو وہ حدیث کے موافق فتو کی دیدے اور فقدے نا واقف ہوتو فرمایا کہ جب کوئی مخص منصب افاء پر بیٹے تو اسکے لیے ضروری ہے کہ وو قرآن یاک کی وجوہ سے واقف ہوا جادیث ہے واقف ہوا سکے بعداویر والا سارا کلام (امام شافعی والا ) ذکر کیا الم بغويٌ نے جمتد ومفتی کیلئے فرمایا کہ " جمتدوہ عالم ہے کہ جو یا چی طرح کے علم کا حاوی مواول علم كماب الله يعن قرآن مجيد، وويم علم حديث رسول المستنف ، سوم علم علاء سلف عاقوال كاكه انکا اقال کی قول برے ؟ اور اخلاف کی قول میں ہے ؟ چارم علم لفت مربی کا بنجم علم قیاس قیا س سے طریقہ کم کے نکالنے کا قرآن وحدیث ہے اس صورت میں کہ جبتہ کم ذکور صرت قرآن یا مديث يا اجماع كفوس من نه يائ -اب يا نجون علوم كى مقدار مفصل معلوم كرنى ما ي كرمجتد كيك ہرایک علم کاسکمنا جا ہے تو قرآن کے علم میں اسپران ہاتوں کا جاننا واجب ہے۔ نائخ ومنسوخ وغیرہ اور

مدیث میں سے ان اشیاء ندکورہ کا جاننا۔ حربی کے ان الفاظ کا جاننا جو قرآن د صدیث کے احکام امور می واقع ہول بہتر ہے ہے کہ لغت وانی میں اتن محنت کر لے کہ کلام عرب کے مقصود سے واقف ہوجائے۔ اقوال صحابة وتابعين من سے اسقدر جانے كه جواحكام كے باب مس منقول ہيں۔ أميس بزا حصدان نودں کا ہے جوامت کے نقہاء نے دیئا کہ اسکا حکم مخالف سلف کے اقوال کے نہ موور نہای صورت من جماع كى كالفت موكى اور جب ان يانجول اقسام كعلوم من سے بواحمد جانا موكا تو و و تخص اس وقت جہتد ہوگا۔اور اگر ان علوم میں سے کی ایک تتم سے بھی نا واقف ہوتو اسکو دوسروں کی تعلید کرنا عاجئے۔ علامداین جحر کی فرماتے ہیں کہ جب علامہ سیو کی نے اجتہاد کا دعلی کیا تو سب نے ان پر فوراً حملہ کیا اور انکوا یے مسائل کی ایک نہرست دی جٹکے کئی پہلو تھے۔انہوں نے سوالات کا ہرجہ بغیر جواب کے واپس کردیا اور بینذر کیا کہ مجھے مشنولی کی وجہ سے فرصت نہیں۔ ابن ملاح (اصول حد یٹ کے امام ع نے بعض اصولین سے لقل کیا ہے کہ امام شافئی کے بعد سے کوئی جمتد مطلق نہیں ہوا۔علامه شعرافی فرماتے ہیں کہ آئمدار بعد کے بعد کسی نے اجتہاد مطلق کا دعلی نہیں کیا۔سوائے الم ابن جررطبري كر مراسكوقع لنيس كيا حميا ( تو ايم اسد اسلاميات اور في الي وي والا كمال مجتهدين سكاب؟ جوچوده سال عل سے دور افراد سے لار فی كالے كتعليم كيرمرف چندسال بے عمل لوكوں يا غیرمسلموں کی سر پرتی میں بی ایج ڈی کر لے۔ یعیج جمہد کے طبقات ملاحظہ فرنا تھیں اور سمجمیں۔ ﴿ نقہا کے سات طبقے ﴾ علامهابن عابدين في اسيخ رساله "شرح محتو ورسم أمفتى " شي فقها كرسات طبقه (۱) (طبقة المجتهدين في الشرع) جيسيآ ئمه اربعه جنهول نے قواعد تجویز کئے اور شرق مسائل کے احکام ادلدار بعد (جارد لاک شری کاب،سنت،اجماع ۔ قیاس) ہے متعمل کے اور کسی کی تعلیداصول یافروغ مںنیں کی۔ (٢) دوسراطبقه (مجتهدين في المذهب) جيسے امام ابو يوسف امام محمد جنبول نے اپنے اماموں كے قواعد کی روشن میں احکام کی تشریح ولائل ہے کی۔انہوں نے اگر چے بعض فروعات میں اختلاف کیا محراصول میں امام صاحب کے مقلد ہیں۔

(٣) ( جبتِد فی المسائل) ان مسائل میں اجتہا دکرتے ہیں جن میں آئمہ کرام ہے کو کی نعص معقبہ جيے خصاف مجاوي، كرفي بش الائر حلوائي، سرحي، بزووي، قاضي خان بيامام كامخاللت شام کرتے ہیں نہ فروع میں اور مسائل کے استعباط میں جہاں جہاں امام صاحبان کا قول نہیں انتھا امول مقررہ سے مسائل کا استباط کرتے ہیں۔ (٣)(امحاب الخريج) ابو بكرراز كي وفيره كه بيه حضرات البيه مختفرتو ل كالتعبيل (جس ميس دوم في ا مول) قدرت رکھتے ہیں۔ (۵) (امحاب الترجيح) جيسے قد وري اور صاحب مداريبعض روايات کوبعض برفضيلت ويتے ہيں گئے اول بے برزیادہ مح یالوگوں کے مال کے زیادہ متاسب ہے۔ (۲) چھٹا طبقہ ان مقلدین کا ہے جو تو ی اور ضعیف کے درمیان تمیز کر سکیں اور طاہر غرب اور کھا الرولية ،روايت نادره بلى تميز كرمكيل جيع صاحب كنز صاحب الوقايداور صاحب المخار (۷) ساتواں طبقه ان مقلدین کا ہے جوان نہ کورہ بالا امور میں ہے کسی برقا در نہ ہوں نہ اولی وغیرادی من اورنه رامج ومرجوج من فرق كرسكس \_ " حضرت عبدالله بن عمر فرمات بي كرا تخضرت الله في الله تعالى علم كواسطر ح فيل ا شائے گا کہ لوگوں کے سینوں ہے لکال لے گا بلکہ علاء کو اٹھا تا رہے گا یہا تنگ کہ جب کوئی عالم ختاج رے کا تو لوگ جابلوں کو پیشوا بنالیں کے اور ان سے مسائل ہو چمیں کے وہ جانے ہو جمعے بغیر فتو کی و م کے اور خود یعی ممراہ ہو تنے اور دوسروں کو ممراہ کریں ہے۔ (متنق طبه) فتنون كا زمانه باب الفتن (احاديث مباركه ﷺ، أثار) " حفرت مذیفه کابیان ہے کہ اور لوگ تو حضو مانک ہے خیر وخولی کے متعلق استضار کرتے ۔لیکن میں شروفتنہ کی نسبت دریافت کرتا ۔اسکی دجہ بیٹمی کہ مجھےاس میں جتلا ہونے کا خطرو تھا۔ ا کے مرتب میں نے عرض کیا۔" یارسول اللہ اللہ ہم جالمیت کے تاریک ترین دور میں بوے نیال کار تھے۔خدائے پاک نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فر مایا کیکن بیاتو فرمائے کہ اس خیرو برکت کے بعد جوہمیں ماصل ہے کوئی فتنہ تو رونما نہ ہوگا۔ حضو واللہ نے نے مایا۔ بے شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله اس فتند کے بعد محمی کوئی بھلائی ظہور میں آئے گے۔؟ فر مایا بال لیکن اس میں کدورت ہوگی میں نے بوجھا کدورت کس تم کی ہوگی فر مایا سے لوگ ظاہر ہوں سے جومیری راو ہدایت سے منحرف ہو کراینا علیحده طریقه اختیار کریں مے۔ جو خص انلی بات برکان دحرے گا اور عمل پیرا ہوگا۔اے جہم

یں ہے ہوں مے۔(یعی مسلمان کہلائیں سے )ا ٹا فا ہروعلم دھو ی سے آراستہ ہوگا۔ مرباطن ایمان و ہدایت سے خالی ہوگا۔وہ ہماری بی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے گزارش کی۔ یارسول اللہ و مرآب ميس كياتكم دية بي ؟ فرمايا اعد نف جب ايدادت واي توسلمالول ك جماحت يس التزاى طور يرشريك حال ربنا ورمسلمانون كبام وظيفه كي انحراف ورزى ندكرنا من في من كيا- يارسول الله المنظافة اكرايباوقت موكر مسلمانون كوكى جماعت بى ندر باورا تكاكوكى امام مجی نه ہوتو پھر کیا کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ایسی حالت رونما ہوتو مگراہ فرقوں ہے الگ رہنا۔ اگر تہیں ورختوں کے بے اور بڑی چہا کری گز راوقات کرنا بڑے اور تاد مرگ اس مجبور مو۔ (بخاری ومسلم) ان احادیث کے الفاظ " ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے " کی مفرین حدیث نے بی تشریح کی کہ بطاہر تو قرآن وحدیث سے استدلال ہوگا۔لیکن بعیدتا ویلیس کر کے معہوم بدل ابوداؤ دشريف \_ بذل 191/5 ش معزت معاذين جبل كاارشاد ب كرتمهار بعدفتول کا زبانہ آنے والا ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور قرآن عام ہو جائے گا۔جس سے مروجمی ولیل كر عا اور ورت بحى - بزامجى اور چونا بحى - غلام بحى اور آزاد بحى - بعيدنيس كدكونى كني والاير كيم كا کہ کیا بات ہے۔ میں نے قر آن پڑھ لیا۔ پھر بھی لوگ میری پیروی نیس کرتے ۔ لوگ میری پیروی نیس کریں گے جب تک کہ میں انتھے سامنے کوئی نئی ہات چیش ندکروں۔بس دین میں جدت طرازی ہے بجتے رہنا کوئکدالی جدت مرای ہے اور می جہیں عالم کی افزش سے ڈراتا ہوں ۔ کوئکدشیطان بھی حمرای کی بات عالم کے مندے بھی نظواد بتا ہے اور بھی بدیاطن آ دی بھی کی بات کھدسکتا ہے۔ (راوی كتے يں ) من نے كہا دعرت محص كيے ية ملے كاكر صاحب علم نے مراى كى بات كي اور بد باطن ك مند سے کلمہ وحق لکلا فرمایا ہاں (میں بتاتا موں) صاحب علم کی الی،،مشتبہ ہات،، سے رہیز کروجسکے بارے میں (،،عام الل علم،، کے جانب سے ) کہا جائے بیکیا بات ہوئی؟ (الی صورت میں مجھاو کہ بات غلاہے) لیکن صرف اس غلطی کی بنار جمہیں اس سے بر کشتہ نیس ہونا جا ہے۔ کو نکہ شایدوہ اپنی غلمی ہےرجوع کرے۔(بان حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پراصرار کرے تو ایسا مخص عالم ی بیں جال ہے )اور تن بات خوام کی سے سنوا سے تبول کرلو کیو کد تن برنور ہوتا ہے۔

(ايرازق حعرت مبدالله بن مسود هر مات تقتم ربرآ عده سال بلے سے برا آے کا میری مرادینیں کہ پہلاسال دوسرے سال ہے گلہ کی فراوائی میں احجا ہوگا یا لیک امیر دوسرے امیر ہے بھیڑا موکا بلد مری مرادیہ ہے کہ تمہارے علاصالحین اور فتیہ ایک ایک کر کے اُٹھتے جا کس کے اور تم الکابدا نہیں یاؤ کے اور بعض ایسے لوگ پیدا ہو کتے جو دیلی مسائل کوشش اپنی ذاتی تیاس آرائی ہے مل (درای) تریں ہے۔ صرت ابد ہر بر ق ہے مروی ہے کہ بن اکر م اللہ نے ارشاد فر مایا آخری زمانے میں بہت ع جموثے مکارلوگ موں مے جوتمهارے سامنے ، اسلام ، ، کے نام سے سے شے نظریات اور تی بی ہا تمی پیش کریں مے جونہ بھی تم نے نی ہوگی اور نہ تبارے باپ دادانے۔ان سے بچنا۔ان سے بچنا۔ كهيں وہ جمهيں ممراه نه كردي اور فتنه من نه دالدي \_ (مقدمدهجمسلم) حضرت امیرالموشین قرماتے ہی کوفتریب کھیلوگ بیدا ہوں مے جوقر آن( کی فلط تعیر) سے (دین میں) شبہات پیدا کرینے تم سے جھڑا کریں کے انہیں سنن سے پکڑو کو تکہ سنت ہے داقف حضرات کیاب اللہ ( کے عجم منہوم ) کوخوب جانتے ہیں۔ (سنن داري ور داه لعرالمقدي في السنه) حفرت مبدالله بن مسعود قرمات بي علم ك أعد جانے سے يہلے علم حاصل كراوع تقريب تم ایسے لوگوں کو یاؤ کے جنکا دموی سے موگا کہ وحمیس قرآنی دموت دیتے ہیں حالا تک کاب اللہ کوانہوں نے الى پشت دال ديا موكا ـ اسليع علم يرمضوطى عقائم رمو نئ تروي، برمود كى مودكانى اورلاليعن غور خوص سے بچو( سلف مسالحین ) پرانے داستہ برقائم رہو۔ (سنن داري) حعرت عبدالله بن مسعود قراح تعاسوت تباراكيا حال موكا جبكه تتنم مل سرايت كر جائے گا اورلوگ ای فتنکوسنت قرار دے لیں مے اگرائے چھوڑ دیا جائے کہا جائے گاسنت چھوڑ وی گی عرض كيا كياايا كب موكافرهايا جبتهار علاء جاتے رجي كاور (ير مع لكيے) جاباوں كى کثرت ہوگیتم میں حرف خواں زیادہ فقیہ کم ہوں گے قرآن کے حروف کی خوب ھا ظت کی جائے گی گر اسکی صدودکو پامال کیاجائے گالوگ اعمال سے پہلے اپن خواہشات کو سے رحمیں کے۔ (رواوالداري)

ين اندرنيشن ١٧ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ لوث: مندره باله ارشاد كمنه والے معزت عبدالله بن معود كي مخصيت محابة عن سب ے بدی علی شخصیت تھی دحضوں ملے کے ساتھ مدوقی معیت اور معبت سے مشرف بین آ چا مروتت ر بار نبوی میں آنے جانے کی اجازت تھی قرآن خوانی اور قرآن وانی سے بے صد شغف تعالفیر قرآن ادراسلای تعلیمات بس امتیازی مقام حاصل تھا آپ لوگوں کو قرآن پڑ ھانے تغییر بھی سکھا تے اور حضور ا مادیث مجی بیان فر ماتے اور کتاب وسنت سے یا اپنے اجتماد سے فاوی جاری فرماتے۔ ﴿ سلف براعثاد ﴾ اینے پایش رودُن براعتا د کرنا ایکے ساتھ حسن تکن رکھنا نعمت مظلی اور دولت بے بہا ہے کہ مارے دین و دغوی کارو باراک بدولت مل رہا ہے علوم وفنون کا پھیلاؤ بوے بزے کارخانے و لا بربريال جوعلوم وفنون كے خزانے ميں وه دراصل اعتبار واحماد كے مخزن ميں اگر آنے والےاسے بچیلوں براعمادندر کھتے تو ہارے یاس کھیملی نہ ہوتا۔ آج کی دنیا بیں بھی اگرآ چکواحکا دندرہے کو مریض ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوانہ کھائے۔ شاگر داستاد کے علم بر بھروسہ نہ کر ہے درس و دعظ کی محفلوں میں حوام الناس جا نے ہے گریز کریں کہ واعظ کی باتوں کا اعتبار بی ند ہو یا اگر جا ہیں تو واپس آ کر أسکے درس و وعظ میں بیان کی مئی قرآن واحادیث کو کھٹالیں کرکیا ہر بات أس فے درست كى عملى طور يربيصورت حال بہت خوالك بے۔ لہذااس اعتاد واعتبار کے فطری اصول کے مطابق ہردور کے مسلمانوں میں اللہ کے نیک و مالح بندوں اور آئمہ برحس فن رہا ہے۔ اگر بدنہ ہوتا تو آج ہماری نظر میں جو پچے دین اسلام کے نشانات یائے جاتے ہیں یہ کھ مجی نہوتے یا حماد واعتبار بی تمام شریعت کی جزاور بنیاد ہے۔ تمام احادیث کا ذخیره ای تقل کی روایات کے ذریعے تسلسل کے ساتھ اُمت میں معلل ہوتا ر ہا۔اوراُ مت اس ہات پر متفق ہے کہ شریعت کے جانے میں سلف پر احماد کرے۔اور شریعت نقل و استنباط بی سے معلوم ہو عمق ہے اور نقل أى وقت محج ہو عمق ہے كه جرطبقدائے سے بہلے والول سے اتسال کے ساتھ عاصل کرے اور استنباط میں ضروری ہے کہ پہلے جانے والوں کے غدا مب کو جانے تا كمان سے نەتكل كراجماع كوتو ژ نے والاند ہے۔

حضرت شاه صاحب محدث د ہلوی فرماتے ہیں۔ "معرفت سنت میں تمام امت نے بلا تفاق سلف گزشته پراحماد واهمبار کیا ہے چنا کھ ف صحابہ پر تی تا ہیں پرای طرح ہر طبقہ میں مجھلے علاء پہلوں پراحماد کرتے سطے آئے ہیں۔ سلیم بھی ای کوشلیم کرتی ہے کیونکہ شریعت بغیرنقل استنباط کے معلوم نہیں ہوسکتی اور نقل ای طریقاً اورورست ہوسکتی ہے کہ ہر طبقہ میں پھیلے لوگ پہلوں سے بلا تفاق لیے رہے ہیں۔ (عقدالجيد ص36) (۱) سحیح احادیث مرف بخاری اورمسلم بی میں منحصر نہیں بلکہ صدیث کی محت کا دارو مداراس پر ہے کیا ک اساداصول مدیث کی شرائلا پر پوری اترتی میں یانہیں چنانچیا مام بخاری ادرا مامسکتر کےعلاوہ سينكرون آئمه عديث نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے ان میں جومدیث بھی مذکورہ شرا مُلام یا بوری اُتر تی ہووہ درست ہے یہ بم مکن ہے کہان کتابوں کی کوئی حدیث سندا سیحین سے بھی اعلیٰ م کی مومثلا ابن ماجه محاح ستد میں میسے نمبر رہے لیکن اس میں بعض احادیث جس اعلی سندے ساتھ آ بن ومعين من محى اتن اعلى سند كرماته فيس بي . ﴿ الماحظ كري ماته س اليه المحاجد) لبذائحض بدكه وه بغاري يامسلم كي حديث نبيس به درست نبيس لو بينظريه درست نبيس بأ اصول ہے ہے کہ وہ حدیث اصول حدیث کے لخاظ سے کیا مقام رکھتی ہے۔ (۲) آئمہ مجتمدین کے درمیان سینکڑوں فقہی مسائل میں جواختلاف واقع ہوئے اسکا بنیادی س ہے کہ ہر مجتبد کا طرز استدالال(Reasoning) اور طریقہ استنباط میں فرق ہوتا ہے مثلاً بھا مجتبدین کا طرزیہ ہے کہ اگر ایک منکے میں احادیث بظاہر متعارض ہوں۔ تو وہ اس صدیث کو لے لیا جس کی سندسب سے زیادہ میچ ہوخواہ دوسری احادیث بھی سنداورست ہوں اسکے برخلاف بعض حضرار ان روایات کی الی تشریح کرتے ہیں کہوہ ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہو جا کی اور تعارض باتی ر ہےخواہ کم درجہ کی سیح یاحسن مدیث کوامل قرار دے کرسیح مدیث کی خلاف طاہر تو جیہ کرنی بڑے ا بعض مجتهدین کا طریقه به ہے کہ وہ اس مدیث کوا ختیار کر لیتے ہیں جس پر صحابہ و تا بعین کاعمل رہا ہوا

ودسری احادیث میں تاویل کرتے ہیں امام ابو حنیقہ نے احادیث میں تطبیق کی کوشش کی اگر ضعیف ا حادیث کی متعارض کوئی حدیث نه ہوتو اسر بھی عمل کرنے میں اگر کمی دلیل کے معارض دلیل موجود ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ بیدلیل مرادبیں مثلا عام کے مقابلے میں خاص کا ہوتا مطلق کے مقابلے میں مقيدكا مونا مثلاً قبقد عدوضولوث جانا مثهد برزكوة واجب مونا)\_ (٣)ا ماديث كالمح اكي اجتهادى معامله باى وجه علائ جرح وتعديل كدرميان اس بارك عى اختلاف ربتا بايك مديث أيك امام كنز ديك محيح ياحن موتى ب جبكه دوسرا أسي ضعف قرار ریتا ہے بعض اوقات امام ابوصنیفہ اینے اجتہاد ہے کی صدیث کوقائل ممل قرار دیتے ہیں اور دوسرے مجہّدین اے صعیف مجھ کرزک دیتے ہیں امام ابوطنینہ چونکہ خودمجہّد ہیں اسلنے دوسرے جہہّدین کے اقوال ان يرجمت تبين ميں۔ (٣) بعض اوقات ایرا بھی ہوتا ہے کہ ایک مدیث امام منیذ او کے سند کے ساتھ کی جسم انہوں نے عمل کیا (اس لئے کہ وہ خیرالقرون کے آدی ہیں) لیکن أسحے بعد کے راویوں میں سے کوئی رادی ضیعت آمیااسلئے بعد کے آئمہ نے أے مجوڑ دیالیکن امام ابو صنیفہ نے جوحد بٹ روایت کی وہ بالکل ورست حتى \_ (٥) أكركوكى محدثكى مديث كوضعف قرارديتا بوقو بعض ادقات اسكي فيش نظراس مديث كاكوكى خا صطریقہ ہوتا ہے لہذا رپیس مکن ہے کہ کسی دوسرے طریقہ میں وی حدیث مسجح سند کے ساتھ آئی ہو۔ مثلًا من کان له امام فقراء ة الا ما م له قراء ة (ترمذی) کی حدیث کیعش محد شن نے کی خاص لمريق كى بنا پرضيعت كها بيكين منداحد بن منع اور كمّاب الا ثاروغيره مِيں بهي حديث بالكل محج سند کے ساتھ آئی ہے۔ (٢) بسااوقات ايك مديث سندا ضعيف موتى بيكن وه چونكه متحدو طرق اورسندوں يے نقل كى كئ ہوتی ہےاوراً سے مختلف راوی روایات کرتے ہیں اسلئے اُسے تبول کرلیا جاتا ہےاور محدثین اے حسن السعيسر و كبتے إلى الى مديث ير مل كرنے والے كو يديس كها جاسكا كداس فضعف مديث سے استدلال كياب مثلاشب برآت كي دات كوجا كنى فضيلت ايك نبيس بلكه متعددا حاديث بين جوكدوس محابہ سے منقول میں وارد ہوئی ہیں تو باو جوا سکے ضعف کے اس حدیث کے تحت تا بعین تبع تا بعین علام كرام محدثين اورأمت محريه ش اس رات كوجا ك كرعهادت كاامتمام كرنا ثابت بـ (۷) بعض اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے اور حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

اسک سند می کوئی راوی ضعیف آحمیا ہے۔لیکن بیضروری نہیں کہ ہرضعیف راوی بھیشہ فلا ہی رواز كرے۔لبذا اگرقوى قرائن اكل محت ير دلالت كرتے موں تواسے تعول كرايا جاتا ہے۔ جيسے كا مديث توضعف تحي ليكن تمام محابر اورتا بعين في اس بعمل كيا - تويداس بات كا قوى قريد ب كريما ضعف راوی نے صح روایت نقل کی۔اس کو" تلقی بالقبول" کہا جاتا ہے۔الی احادیث کوسلمان فلم اور محدثین نے مجمع بحد کراس بنیاد برقانون سازی کی۔الی احادیث بساوقات متواتر کے حکم میں جانی منی ہیں۔ (٨) ما فظ ابن آئم" تلقین ومیت " كے بارے ميں ایك حدیث نقل كر كے لکھتے ہيں " بير مديث اگر ج کی مجمع سندے ثابت بیس لین مجرمی تمام بلاد اسلامیکا ہرزمانے میں بغیر کی اٹکار کے اسکے مطابق ( كتاب الروح منحه 14) مل كرناس مديث كومعمول ببنانے كے ليخ كانى بـ علاو ازین" تلفی بالقول" کی تائیدیس ببت سے فقہانے ای آرام کا اظہار کیا ہے۔ سارى بات كانتيديه ب كرحديث ضعيف كو جب تلكى بالقول حاصل موجائ اورمسلمان موام وخواص اورفقها ومحدثين اسے معمول بيه يناليس تو وهي مجمى جائے گى \_ بلكه بعض اوقات تو وہ استلقى بالقول كى وجه سے متواتر كا درجه افتيار كرسكتى باس كى وجه يه ب كه فقد اسلامى كے جاروں مكاتب كل ك بانى آئم يعن ام الوصيغة، امام مالك ، امام شافي ، امام احد اس زمان على بيدا موع - جعميد رسالت سے قریب ہونے کا فخر حاصل تھا۔ اور جسونت علوم اسلامید دن ہور ہے تھے اور جس ونت مسلمانوں میں عام طور پرانہی اخلاق و عادات کا جلن تھا۔ جن پررسول انٹھائیٹے انھیں ڈال گئے تتھے۔ اس وقت علم حديث البين عروج وشباب برتعار بزارول افراد في ابني زند كيال حديث كي خدمت كيلي وقف كرركمي تيس لبذااس دور مس كس حديث يران بزركون كابا تفاق اور بورى امت كابلاا ختلاف عمل کرناای وقت ممکن تھا جب وہ اس دور بیل تو اتر کی حد تک مشہور ہی ہو۔اورالی صورت بیل محض اتنی بات کی وجہ سے اس مدیث کوروٹیس کیا جاسک کہ بعد جس اس کو کس ضعیف راوی نے روایت کرویا۔ "اسناداسلیئے ہوتی ہیں تا کہ دین میں کوئی ایس چیز داخل نہ ہو جو در حقیقت دین میں شامل نہیں۔نہ کہ اسلیئے کددین سے کوئی ایسی چیز خارج کردے۔ جوخود سند بیان کرنے والوں کے مل سے مجى دىن شرايابت ہے۔ (الاجوبة الغاضلة م-238) (٩) بعض اوقات ضعيف احاديث كوصح سندوالى روايت يرترج وى جاتى بي مثلاً آمخضرت الله كى صاجزادی حضرت ندنب کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابوالعاص کے نکاح میں تھیں۔ وہ شروع میں کافر

تے۔ بعد میں مسلمان ہوئے اب اس میں روایت کا اختلاف ہے کدا تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آخضرت الله فی الکاسابق تکاح برقرار رکھایا نیا تکاح کرایا۔ معرت عبداللد بن عمر کی روایت کے مطابق آب الله في نيا لكاح كرايا - بدروايت ضعيف باور معزت ابن عباس كى روايت كمطابق سابق تکاح برقر ارر کھا۔ بیٹھے ہے لیکن امام تر ندی نے تعامل محاب کی دجہ سے بہلی ضعیف روایت کوتر جج (جامع ترندی \_ كتاب النكاح) (١٠) جب كوئى محدث كى حديث كوضعيف كهتا بواسكا مطلب يد موتا ب كديد عديث جس سندسة ربی ہےاس میں محی اور حسن کی شرا مائیس یائی جاتمی اور صدیث کو بیان کرنے والے تقداور قو ی رادی ضعيف أس ليئة قرارديا مميا كداسك ما فظ منبط ياعدالت عس كو كي نقص بيكن بيضروري نبيل كداسكي روایت کردہ کوئی مخصوص مدیث بھی سی مدیدے کو نکہ جس شخص کا حافظ (مرادوہ حافظ جو محدثین کے ہاں راوی کیلئے مقصود ہے اور بڑی کڑی شرا نظر جا ہتا ہے ) اچھا نہو۔ اسکے لیئے بدلا زم نیس کدوہ جب بھی کوئی بات بیان کرے تو اسے بھول چوک ضرور ہویا جس مخص کا ضبط امیمانییں وہ اکثر خلط ملط کا شکار ہوتا ہے۔اس کے لیئے بیمی ضروری تیل کہ ہر مرحبه فلطی کرے لہذا ضعیف مدیث کے بارے میں یہ خیال کہ دونی نفسہ فلط ہے۔ بہت بوی غلاقبی ہے حدیث ضعیف میں بھی احمال صدق یا یا جا تا ہےاور اس بات كا بوراامكان موتا ہے كہ بيان كرنے والےرادى نے اسے ضعف كے باوجود صديث نوى كى امانت بالكل محج خمل كى اور خطا ونسيان اور كذب واختلاط سے يرميز كيا\_سلين علاء امت اور فقها و عد ثین کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ مدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول وضوابط اور دین وشریعت کے عام حراج کی کموٹی پر پر کعے ہیں۔اگروہ اسلام کے بنیادی اصولوں اورشر بیت کے عام مواج کی كمونى ير بورااتر يو اسك بعدوه قرائن ساس مديث كوجانية بي ادرد يمية بي كرآيا أيقرائن یائے جاتے ہیں جن سے بیمطوم ہوتا ہو کہ یہ صدیث واقعہ مضور سکتھ نے ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں؟ چنانچا گر قرائن سے ضعیف مدیث کی تائید ہوتی ہوتوا سے معمول بنایا جاتا ہے۔ ای طرح کی ضعیف احادیث الی جی جنکامتن قرانی آیات کی تغییر ہے مثلا بدحدیث " حطرت ابوا مدراوى بي كرسول التعلق في ارشادفر ما يا كرابليس ز عن يرآن لكا تو اس نے اللہ تعالی سے عرض کیا۔ "اے پروردگارتو مجھے زین پر بھیج رہا ہے اور را عده ورگاہ کر رہا ہے

مرے لیے کوئی کمر بھی ہنادے " تواللہ تعالی نے فرمایا " تیرا کمرحمام ہے "اس نے ومش کیا " میر لية كوكى بيفك (مجلس) بحى مناد ب"فرمايا" بإزاراوررائة تيرى بيفك بين" عرض كيا" مير لیئے کھانا بھی مقرر فرما دے" فرمایا" تیم کھانا ہروہ چیز ہے جس پراللہ کا نام ندلیا جائے" موج کیا میرے پینے کیلے بھی کوئی چیز مقرر کر و تھیے ۔ فر مایا۔ " ہر نشہ آ در چیز تیرامشروب ہے " مرض کیا گیا مجھائی طرف بلانے کا کوئی ذریع بھی متایت فر مادے ۔ فر مایا "با ہے تاشے تیرے موذن ہیں " موشی کیا مرے لیے قرآن باربار پر می جانے والی چر بھی بنادے۔فرمایا "شعر تیرا قرآن ہے "مرض کیا ا مجھے کھے لکھنے کے لیئے بھی وے وے فرمایا" مودنا تیری لکھائی ہے"۔ مرض کیا۔ میرے لیئے کا ایم کمی مقرر فرمادے فرمایا " جموث تیرا کلام ہے" عرض کیا ۔ میرے لیئے جال بھی منا دے۔ فرمایا "ا مورتس تیرے جال ہیں"۔ اس مدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا اور اسکی سند میں علی بن بزید البانی نامی راوی ضعیف ہیں۔اس مدیث کوامام طبرانی مجم کبیر میں لائے اسکی سند میں ایک راوی کی بن مالح الی ضعیف ہیں کین حافظ این فیم نے کہا کہ انفرادی طور پراس مدیث کا ہر ہرج وانفرادی طور پر قرآن كريم يااحاديث نيول الله على التي يعد كتاب" اعالة المعفان" على لكية إن "اس روايت ك شوابدكثريس اوراسكے مرمر جمل كيلي قرآن ياحديث مل بہت سے شوابد پائے جاتے ہيں" لبذايہ جمت علامداین تیمید نے اینے رسالہ، رفع الملام، میں کس امام کے کسی حدیث کوچھوڑ دینے کی وس وجو اللعي بيں۔ جن ميں يہى ہے كمايك امام كومديث بينى كرا كے زويك فابت نيس مولى يابدكم انہوں نے جو خروا مدکیلیے کھ شرا ظامقرر کی ہیں جواس مدیث میں نیس یا کی گئ نیز یہ کہ مدیث تو پیٹی مراس کے زور کی دوسری احادیث معارض تھیں۔جس وجہ سے اس مدیث کی تاویل کرنی لازم مولی۔وس وجوہ لکھنے کے بعد مجتے ہیں کہ "بدوجوہ تو ظاہر ہیں اور بہت ی احادیث علم مکن ہے کہ عالم کے نزدیک کوئی اور ایسی وجد ہوجہ کا جمیں پد نہ چلا ہواسلیئے کے علم کی گرائیاں بہت کشادہ ہیں ہم اسکا ا حاط بیس کر سکتے۔ بہت سے ان رموز پر جوعلاء کے سینے میں پوشیدہ میں اور عالم بھی اپنی دلیل کوظاہر كرتا ہے اور مجى نيس كرتا \_ اور جب طاہر كرتا ہے تو مجى ہم تك وہ كينى ہے اور مجى نيس فينيتى \_ اور اگر کیفی می ہے آو اس وجدات دلال (Reasoning) کو میں ہم ادراک کر سکتے ہیں اور می نہیں۔وہ دلیل فی نفسہ خواہ ورست ہوخواہ خطا۔ آئمہ اربعہ کے پاس بہت ی ای سمج وصریح صدیثیں پنجیں لین

ل دلاک قور کی وجہ سے انہوں نے اکافہیں لیا۔ آئمه معبولین میں ہے کوئی ایبانیس جودیدہ ودانستہ احادیث کی مخالفت کرتا ہو۔ کہ بیخلفاء رمول اورسنق کوزیرہ کرنے والےسب اس بات برشنق ہیں کدرسول الشم 🕰 کی اجاح واجب ہے۔ اگر آئمہ میں ہے کی کا کوئی قول مدیث سمج کے خلاف ہوتو ضرور کوئی عذر اسکے یاس اس مدیث کو جوزنے کا ہوگا"۔ معیف حدیث پر ذرااور تفصیلی بحث 🦫 شفو فولا علة جس كى سندمتعل مواورراوى عادل ضابط مون اور نده ووايت شافر مواور نداس ش كوئى ضعف كى علىن مور اب مدیث کے ضعف اور صحت کے متعلق ائر جرح کے اصول مختلف میں ۔امام بخاری مد یٹ تب لیتے ہیں جب دونو س راویوں کے مابین ملاقات بھی ہوچکی ہواورز مانہ بھی ایک ہواورامامسلم ا درجمپورائر جرح (جس برا تغاق ہے) کے نزدیک زمانہ تو ایک ہولیکن ملاقات کا صرف امکان ہو بلکہ امامسلم جوامام بخاری کے شاگرو ہیں اینے اس استاد کو،، برائے نام محدث، تک کے الفاظ سے یاد کیا ہے تو کیا اگر دوراویوں میں ملاقات نہیں ہوی ہوتو ہم امام بخاری کے اس روایت کوضعیف کہ کرتا عت كرك بيشرجاكي ؟ جسكواس تفصيل كاعلم منهوكا ووتوامام بخاري كضعيف كمنيكوى حق مجيح كالكين ندکورہ بات کا اس کوعلم نہ ہوگا۔ای طرح مدیث کے سح ادرضعیف کہنے کے بارے میں آئمہ جرح کے اصول مخلف ہوتے ہیں بعض (اصول جرح سے ناواقف ) حضرات کی اردو کی کماب میں ضعیف کا لفظ د کھے کراورراوی کے بارے میں چندافراوی آرا مود کھے کرضرور فلوقنی کا شکار ہوں تھے ۔جیسا کہامام الوداؤوداك مديث كوضعيف كهتيج بي اور ترندي اى مديث كوحس سحح كهتيج بير اب اكرايك مخض الو داووودی رائے لے لے تو کیا ترقدی کی بات فلد ہے جب کدد گرآ تم بھی تھے ذکر کریں؟ الذاكى كى تقریر بااردو کتاب میں کی حدیث کوضعیف کہنے ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیروایت واقعی ضعیف ہے۔ سنن نسائ كاند بهب بدب كرجتك محدثين كمي مديث كوبالاجهاع ضعيف ندكهيل وواس كو چوڑ تے نیس بلک نمائ (جومحاح ستش بے۔)اس کوذکر کرتے میں۔اورامام الی واؤودکا مسلک مجمح مدیث کوائی کتاب می لاتا ہے۔ لین ای باب می اس کے بال صدیث سے نہ الح و ضعف صدیث کو

ذ كركرتے بيں ۔اورو يكر محدثين كے اقوال وآراء ہے اس كي سي بيش فرماتے ہيں۔ (زمرار بي مل الجتل علامدابن تيبيه ،،رفع الملامعن الاثمة الاعلام ،، مس لكما ہے كدكوكى امام بم ا كرم الله كالفت قصداان كي سنت جهوز كرنيس كرتااس لئ كدفلاني حديث وصح بي جسكوا چوڑالین اس کے سامنے اس دلیل آئی ہوگی جو پہلے سے اس کے زدیک قوی ہو (ص ١٥) بلکیا تية كاكتاب كامتعد بحى ال كام عن طاهر ب كابعض أئمه كاموقف جو كزور بتايا جاتا الم ہے بلک مدیث کی می وضعیف اجتہادی الهامی اور عالب کمان کا مسئلہ ہے کمایک کے فزد کی وہ مدی تصح اور دومرے کے نزد کی ضعیف ہوگی این تیمیدی کتاب کانام ہے ،،اد نیج ائمہ کرام سے ملامی (۱) بھی بھی ایک صدیث (بالکل ضعف صدیث۔ رادی بالکل بمزور) می بن جاتی ہے جبدایا اوراال علم کی ملی قبولیت اس کو حاصل موجائے۔ چنانچدا بن عبدالبر ماکن ام ترخدی سے تقل کرتے ہی كمسندركاياني ياك اوراس كامروارطال ب،هوالطهور ماء ، والحل متيته محدثين فيضعف ہے کین امام بناری نے اس فی کی ہاس کے کدامت نے اس کو تول کیا ہے۔ (استذكار ـ اجوبة الفاضل لعبدلى الكعنوى) ( ٢) ابن عاس كى مديث ب من جمع بين الصلوتين فقد اللي بابا من الكبا و ( ترقدى mom) ترفدی فرماتے ہیں کر حسین نے کہا کرام احد نے اس مدیث کوضعیف کہا اورآ کے کہا کہ والعمل عليه عنداهل العلم كرابل علم كااسرهل ب- توكويا اثاره كيا كمال علم حمل سيد مدیث قوی موالی۔ اور بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ الل علم اگر کسی مدیث میل کریں او وہ مج موجاتی ہے۔ (سيوطي كي تعقبات) (۳) ابن جر والعسل على فرمات بي كرام م تدى كايركها كه والعسل عليه عنداهل العلم كم الم الل علم کا اسر عمل ہے تقاضا کرتا ہے کہ اس مدیث کی اصل قوی ہے طلاق الامة نت ا داحل علم فی اسکوفریب کہا ہے لیکن عمل نے اسکوم عبوط بنادیا۔ (٣) صلو والتبيع كى روايت كويد ثين في صعيف كلها بي كين ابن المبارك اسكور عقر من اللهاور صالحين اسكورد من بي لهذا اسكورد بها فميك بن اورروايت مح بن كي . (تعقبات للسيوطي ١٣) (باقی اسکوجماعت کے سے بر حناکی مدیث سے ابت نہیں)

| 223      |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | (۵)طلاق الامة اطلقتان وعهدتها حينضتان ( ايوداود، اين لمجر )                                  |
| ن کلی (  | اورای طرح کی اور صدیث دار قطنی میں ہے بیضعیف جی کین تجوایت سے مجع ج                          |
|          | احكام القرآن للجسام) اورامام ما لك توفرماتيج بي كدريندي كي مديث كامشهور معمول مو             |
|          | کی علامت ہے جا ہے سند محجے نہ ہو۔                                                            |
| <i>ن</i> | (۲) اور علامها بن جرّ نے فتح الباری شرح بخاری می اس بات برشد بد تقید کی ہے اور فر مایا که ۱۰ |
| اوريحر   | موقف کی تعلید بالکل جائز نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی اجاد ہے مجمع ہیں پھر جو صرف بخاری میں ہیں  |
| ن ہویا   | جو جو صرف مسلم من بي جرجوا كي شرائل پرين، بلكه اي شرائل پراگر كسي اوركتاب من روايد           |
| (MA      | راولوں کی نقابت کے ساتھ کی بھی مدیث کی کتاب میں روایت ہوتو می موگ ۔                          |
| Ú        | (2)اور قدریب الراوی میں ہے کہ امام حاکم نے فرمایا کہ صدیث محمح کی وس تتمیس ہیں پانچ ک        |
|          | محت میں انفاق اور پانچ کی محت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ (ص ٦٥ تدر ہب مرفل م                     |
| رم میں   | اب جو محض اردو کی کتاب میں ایک حدیث کو ضعیف تحریر لکھا دیکھے گا تو دین علم                   |
| ياراوي   | مہارت ندہونے کی وجہ سے ای کو لے کر بیشار ہے گا اوراسکوا پی علمی کاعلم ندہوگا۔ کی حدیث        |
| يم اور   | کے بارے میں اگر بھیجے ویاضعیف ہونے کا اختلاف ہو اور بہت سارے حضرات اگرضعیف کمج               |
| ن تحكيمٌ | دیگر مدشین اسکو سی کہیں تو وہ حسن روایت اور راوی ہوتا ہے جسطرح ابن الی لیک ، ابن عمارہ ، ا   |
| ويوں     | عن ابيعن جده ، عردٌ بن شعيب عن ابية عن جده اورابن اسحاق عن اليتي كل احاديث اوررا             |
| لىحسن    | هي حارث، عاصم بن حزه اورثر يك القاضي شهر بن حوشب وخيره حضرات بدراويات اور داوى               |
|          | مو تلقي (قدريب ١٩) الابدكه بالاجماع وه روايت بإراوي ضعيف مواورا بل علم كاس رهمل شهو          |
| 1        | (٨) منس الدين علي فرات بي كدوا وي (لين قمام ال فن اساء الرجال ك مابرين بس                    |
| اورای    | ضعف كو تقد كن يا تقد كوضعف كن يرجع نبيل موسة بيل رقو معلوم موا كربعض في اكر تقد كها ا        |
| نريف     | رادى كود كر معزات في معيف كها بوده حسن الحديث بوكاس وجد ام مساكل في ونسائل                   |
| يو ئے    | من بررادی سے روایت لی جب تک تمام آئم حدیث اس سے روایت ند لینے پر منفل نہیں                   |
|          | مول_ (الرفع والكميل ص ١٨١ فق المغيث للسخاوي ص ٢٨٢)                                           |
|          | اس معلوم ہوا کہ جبک اس رادی اور حدیث کے بارے میں تفصیلی علم نہ ہوآ پ کے                      |
| رست      | کی طرح بھی (اپنے موقف کے خلاف) اردو میں کتاب لکھنے والے کی تحریر پر یعنین کرنا د             |
|          | حس ہاور بیلم مر فی میں ہاردو میں نظل نہیں ہوا ہے۔                                            |
| <u> </u> |                                                                                              |

(٩) علامہ کی شفاء التقام می فرماتے ہیں کہ بہت سارے احادیث منعید کا (ایک مسئلہ برجمع ہونا) ا قوت پدا کرتا ہاور بھی وہ روایت حسن یا قوی بن جاتی ہے۔ (خفاءالقام من ١١) جمطرح كمرداورمورت كى نماز بل فرق كحوالي سارك ياس سات تحديد ووروایات میں (حضوم الله سے مرح مرسل روایات اور محابہ کے فتوے ) جوایک دوسرے کیساتھ ملکر ا ا بدروایات حسن بن جاتی میں لیکن جوحفرات ان روایات کے فرق کے مطابق فما زنہیں پڑھتے اسکے کے یاس ایک مرت کروایت بھی موجود بیں ہے بلک مدیث کے مقالبے عمل مرف قیاس پر بطنے ہیں۔مثلا و واس فرق کونہ مان کرائی دلیل میں بخاری شریف کی عام روایت لاتے ہیں کہ صنوب تعلقہ نے فرمایا کہ صلوا کما راء يتمو ني اصلي نماز پويو جمطرح مجه نماز پوصح ديكھے ہو۔اسميس مورتس بحي شا مل میں توریو قیاس ہے جسکویہ مانے بی نہیں اس مدیث میں تو صراحت نہیں کہ بیمورتوں کیلئے بھی ہے۔ اوراگریدهام ہے واس مدیث کوآ کے بھی پڑھو اس مدیث مس آ کے سالفاظ میں ولبدو ذنکم احد کے اورتم میں ایک اذان کے آو کیااس عام الفاظ سے بیکٹید (Deduct) کرنا جائز ہوگا کہ ورت الجمی اذان دے عتی ہے؟ سیلر حاس مدیث کا حوالہ دینا کہ کتے کیلر ح سجد وکی مما نعت بالبذاعو رتی سٹ کر مجدہ نہ کریں بلکل درست میں اسلنے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ حضرات کی دلیل قیاس ہے جوآب کے فزدیک جت بی نہیں۔ دیگر یہ کہ اس صدیث میں پہلفظ قابل فور ہے کہ کتے کیطرح اس طرح مجده مت كرين كه بورا باته زين كيما تح كني سميت لكا بو ـ اور مار ياس جوروايات بي وه ا بنی کثرت کی بنابرحسن میں ۔ تو آب بنا کیں کہ قیاس بڑمل بہتر ہے یاحسن روایت بر؟ بخارى شريف من جويمروى بكرام الدرداء رحمة الشطيها مردول كيطرح نماز يرمتى تخیس توبیاتو بماری دلیل موی که عام فورتیس ست کرنماز برهتی تنی اور ده مردول کی طرح نماز برهتی تنی تو بالكاابنااجتهادتها الطئوام بفارى فرمات بي كدو فعيد فحي دوسرى بات يب كديه محابية نبيل تخمیں بلکہ تابعیر خمیس (شرح بخای فتح الباری لابن حجرٌ ) اور تابعیہ کیا محالی کا قول مرسل بھی ان حضرات کے ہاں تعل نیس؟ تو یہاں مرسل روایت سے س طرح دلیل مکڑتے ہیں؟۔ 📢 اب عورت کی نماز کے متعلق ان صریح روایات 🔻 صدیث ( فا ن المو ء ة فی ذا لک لیست کالو جل ) مورت تماز کے معالے میں مردکیلر ح فیں ہے۔ اورحدیث(ا ستو لھا)عورت کیلئے سٹ کرنمازادا کرنازیادوستر کے لائق ہے۔

ان احادیث کے مقابلے میں ان قیا سات کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن بعض حضرات قیاس کو ليتے ہيں اور مرت کروايات کونظرا عداز كرتے ہيں۔ (۱۰) ابن تیمیہ فرماتے ہیں کرحدیث ضعیف احل صدیث کے ہاں وہ ب جو بھے کے در بے سے کم مواقد مجمی وہ صدیث ضعیف متروک (Descard) ہوتی ہے جبکہ کوئی راوی جموثا ہو یا غلطیاں اسکی زیادہ اوں اور بھی بھی صدیث معیف حس بھی بن جاتی ہے ( تھنم منید ۱۰۱) (جمطر ح مورت کی نماز کفرق کی احادیث)۔ (۱۱) ایک موتی ہے واقعی ضعیف روایت اور ایک وہ روایت موتی ہے جومضعف مولینی کسی نے اسکو ضعیف کہا ہومفعف ہے دلیل لینا بالکل سے ہے الی روایات محاح ستہ بلکہ بخاری مسلم میں ہیں۔ (ارشادالساری ۔علامہ سیوطیؓ) لہذامعلوم ہوا کہ کسی کے ضعیف کہنے ہے کوئی روایت واقعی ضعیف نہیں ہوتی بلکہ ہوسکتا ہے كدوه اسكے ( خاص محدث ) نزد يك اسكى تضوص شرط كى بنا يرضعيف ہو ليكن و يكرمحد ثين يا ولاكل يا تولیت عام کی بنایروہ حسن بلکسیح بن چکل ہو۔جس روایت کوبعض محدثین نے ضعیف کہا ہووہ بلاشبہ ولیل بن عتی ہے کیف حضرات ماری ولیل کوتو ضعیف و کھ کر کمدویے ہیں کدا حناف کی بیصدیث ضعیف ہے اگر چہدو مضعف ہوتا ہے نہ کہ واقعی ضعیف تا ہم جوروایت واقعی ضعیف ہود و بھی مواحظ، قسولاور اعمال كي فنيلت على بالاجماع بيان كرنابالكل ورست ب-(اجوبة الفا ضلة ) تا بم طلال وحرام کے احکام اور اللہ تعالی کی صفات میں واقعی ضعیف روات میں جلتی اور علامه سيوطي فرماتے إلى كدواتى ضعف روايت احكام بس مجى مقبول ہے جبكداس بس احتياط مواور علامہ شائ قرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف رجمل کرنا جائز ہے جبکہ شدید ضعیف نہ مواور قائدہ کلیے شرعیہ کے تحت داخل ہواورا سکے سنت ہونے کا عقیدہ نہو اور موضوع صدیث بر مل کرنا بالکل درست نہیں ہے۔  $(A \angle 1)$ (۱۲) ابن جوزی نے فرمایا که احادیث کی جوتسمیں ہیں (۱) بخاری مسلم کی احادیث (۲) مرف بخاری يامسلم كى (٣) سحى السند ياب معين من نه بو (٣) جسمين ضعف بوليكن اسميل احمال بولوب مديث حن موتى ہے (۵) شديد ضعيف (٢) موضوع (الموضوعات اساسالما لى المصنوعه) اب ب چتمی تنم والی روایت ضعیف ہوگی لیکن دیگر اوله کی بنا پر وه ضعیف سے لکل کرحسن کی طرف فلے گی لیکن اس كے لئے اسلاف كيلر علم يااكى بات يراحاد كى ضرورت ہے۔

التعيلى بحث كامتصد صرف يرب كهم اهلسد وجاعت حنى جس بركار بند قرآن کریم اورا ماوید متواترہ مشہورہ اور محدے ثابت ہے مجمی بھی اگر ہم کسی مسئلہ کے ضعیف مدیث تقل کر دیتے ہیں تو یا تو ہم اسکوتقویت (Strengthen) کے لئے نقل کر ۔ ا کرچد مگرا حادث میحد بھی ہوتی ہیں یا اس باب اور مسئلہ میں تیاس کے علاوہ کوئی ملی دلیل نہ ہوتی ناسمحاوك كمددية بي كرد يكمواحناف كى بدوليل ضعيف باور فدكوره باتس اس كرون عن ﴿ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں مقبول ہے 🕻 علامه این جرم، شرح اربعین، می فرماتے ہیں کہ نشائل اعمال می ضعیف مدیث پڑ ال نا درست ہے اور اس کو تو اب بھی ملے گا۔ جب کداس مدیث کا تعلق ملت اور حرمت کے ساتھ ہو۔ بلکہ طلا مہ سیوطی تو فر ماتے ہیں کہ احکام میں بھی اس بڑعمل کرنا درست ہے جبکہ اس میں احتیا ہو۔(طحطا دی۔روالحارا۔۸۷) ابن القيم نے اعلام الموقعين اورعلامه سيوطي نے تقريب ميں يمي كي مایا ہے۔اور ضعیف بڑمل متحب کہلایا جائے گا۔اور حدیث کوشح وضعیف کہنے والے علماءی بھی بات رہے ہیں۔جس طرح کے شعبان کی رات کی احادیث ابن ماجدادرابو بکر بن الی شیب میں ہیں ۔تو ایک ا ف بدعتی لوگول شعبان کی رات لا وُ ڈسپیکر کھول کرغیر شرعی اجماعی اعمال اور بدعات میں معروف ہو 🌉 میں ۔ تو د دسری طرف تمام مقلدین کوائد ہے کہنے والے متحب اور انفرادی اعمال کا بی اٹکار کر لیتے ہوئے ۔اورخواتین میں صلوٰ ق التبیع کی با جماعت نمازوں کا اہتمام ہور ہاہے جوقر آن وحدیث میں ثابت او نہیں۔ تاہم مدیث ضعیف برائی طرف سے اضافہ بدعت شار ہوگا مثلاحضو متلاقے کا شعبان کی رات ایک بارقبرستان جانا حدیث سے تابت ہے ابدا جواس کود کھے کر ہرشعبان جائے گاتو بے غلا ہوگا اس کے كرحفوم الكالم ارك إرك إلى ويعمرت كيل والارست ب) ﴿ مرسل روایت برعلمی بحث ﴾ مرسل اس روایت کو کہتے کہ محاتی کیے کہ حضو ملک نے بیفر مایالیکن حضو ملک ہے سنے کی مراحت ندکرے یہ بالا جماع مقبول ہے اسمیں کی کا اختلا ف نہیں اور مرسل یہ بھی ہے کہ تا بتی کیے کہ حنوس فی نے یول فر مایا جسلر ح کرمسلم شریف میں ہے کرسعید بن المسیب فرمایا کرحنوس فی نے

Was reciperate to the thirty of the thirty o را بنہ سے منع فر مایا ہے وائمیں اختلاف ہے کہ آیا بیمرسل متبول ہے یانہیں؟ تو محدثین اسکو محج نہیں انے کیکن ائمہ څلاشہ۔(امام ابوصنیفہ مالک احمرہ) کے نز دیک رہے جمت ہےاورامام شافعی کے نز دیک چند ٹرا لاکساتھ جحت ہے( تیج تا بھی کی مرسل روایت میں بھی میں اختلاف ہے )اب جوحفرات مرسل کو اجت بیں مانے اسکا مطلب آ مکو مجماتے ہیں۔ (۱) این الحسنیلی نے ،، تفوالا ثر ،، من کھا ہے کہ مرسل روایت می تفسیل ہاور صحابی کا مرسل بالکل اجاعامتبول ہاورتا بعین کا مرسل محمی جت ہاورتی تا بھین کا مرسل الم ابوضیقة اورامام مالک کے زدیک جمت بمطلقا ادرامام شافعی کزدیک یا چی شرا تلاے جمت ہے۔ (11/01) (۲) علامة مدى شافق ،،الاحكام،، ش فرمات بين كم محدثين في مرسل روايت كوقعول كرف ك ارے میں اختلاف کیا ہے اور مرسل اسکو کہتے ہیں کدایک عادل کے کرحضورا کرم ایک نے یول فرمایا اوراس نے حضوت علی سے ملاقات نیس کی مولوامام ابو حنیقہ امام مالک اور امام احمد کی مشہور روایت اور انام منتها و کے بال الی روایت تبول ہے۔ (٣) ابن رجب منبل فرماتے ہیں کرمرسل کے ساتھ امام الوصنيفة اورام مالك اوران كے ساتھوں نے دلیل کاری ہے اور امام شافعی اور احرائے بھی ان شرائط کے تحت مرسل کو جمت مانا ہے۔ (۱) جبكه ايك اورمندروايت سے اسكى مضوطى آجائے (٢) يا اس متى پردوسرا مرسل آجائے (٣) يا بعض دوسرے محابہ گااسطرح تول آجائے جومرسل سے ثابت ہے (٣) یا اکثر احل علم ای مرسل پرنتوی دیں ۔توان شر نظ کے تحت مرسل جحت ہے۔ (٣) بعض محدثيس نے جومرسل كو يح جيس كها اسكا مطلب يد ب كدا كے حال جومعين مديث مح كى تریف ہے وواس بھی نہیں بیٹی باق فتہا مرام جواسکو سے قراردیتے ہی تواسکا مطلب بیرونا ہے کاس مرسل کا جومتی ہوہ تھے ہے۔ (۵) مافقا بن جرا، تهذيب المتهذيب، شراح بن كدوسوسال تككى في مرسل روايت كا الكاربيس كياب (٢) مندره جذيل تا بعين كى مرسل روايات بالا تفاق متبول بي فعيّ ( تذكرة الحفاظ ا 24 ) فنيّ ( نصب الرابيا ۵۲) سعيد بن المسيب" (تدريب ١٢٣) قاضي شريخ" (اصابه ٣٠٢) حنّ (مقاصد حسن المعناويُّ ص١٨٣) ابن سيرينٌ (تمهيد ١٥- ٣٠) سعيد بن جيرٌ (تدريب١٢٥) الك بن انسٌ ( تدريب ١٢٥) عطابن اليرباع (ابن المدعى) زحري (رساله ١٩٥٧) قارة ( بن سعيد ") اوران

جے بڑے حضرات کی مراسل کو فد کورہ کتب میں مقبول گردانا گیا ہے جو حضرات مرسل کو بیس آ ان مراسل كوبلاچوں جراں مانے ہیں۔ (2) امام احمد" تو فرماتے ہیں۔ کہ تمن علوم ایسے ہیں کہ جنگی سند نہیں۔ بلکہ وہ مرسل روایا میں تفسیر۔۔۔ مفازی (اسلام الرائیاں)۔۔اور ملاحم (مطلق الرائیاں)۔۔۔لبذا جومرسل ملا نہیں مان اس نے توان چیزوں میں شریعت کے بہت بڑے مصے سے ہاتھ دھولیا۔ (٨) الطيئوشام ك عالم علامد الدالكوري فرمات بي كدجس في مرسل روايت كوروكيا (تعلق على الشروط الائتسالخمسه للحازي نة وحى شريعت كورد كيا\_ تومعلوم ہوا كمرسل بالا جاع جت مع رصرف دواكم كري مرسل الا جماع اسكو جمت ہیں ۔بعض عغرات محدثین کی ہات نہ بھنے کیعیہ سے کہتے ہیں کہ مرسل جمت نہیں اکثر لاعلم حضرات موقف کی کتب نہ پڑھنے اورعلاء کرام کیساتھ نہ بیٹنے کی بنا پر کسی الگ کمتب فکر کی اردو کتب خالی ال موكريده ليت بي ان اردوكت بدوريان يا مراه موجات بير (٩) علامدابن تيميد كاس بات يربحث كوسم يتح بي كدوه منهاج السنة المعبويه (١١٨ ما١١) من فروا کہ آیات کے شان نزول اکثر مرسل ہیں اگر ہم مرسل کو ندمانیں کو ابن تیمید کی اس ارشاد ا ے ہم آیات کی تغییر ہر گزیان نہیں کر سکتے ۔اگر چہ جب بھی ہم قرآن کا درس دیتے ہیں تو پوراڈ محاباً ورتا بھے " کی مرسل روایات بی سے مرین ہوتا ہے۔ (١٠) مرسل بمنصيل بحث كے بعد آب وحقيقت بحد من اللي موك \_ 🛊 اساءالرجال اوربعض حضرات کا غلط رویه 🦫 حدیث کی کتابوں میں جوحضور اکرم آگائی کی بات ہوتی ہے۔اسکو" متن " (Jext) کتے ہیں۔اور جن واسلوں ہے ہم کووہ صدیث پہنچتی ہے۔اسکو"سند"(Chain) کہتے ہیں۔ان ا نون كوجا ميخ كيليح ، اساء الرجال ، اور ، على الاحاديث ، ، كے علوم استعال كيئ جاتے ہيں \_ان علم کے ذریعے کم دبیش بارہ لا کھافراد کی زند گیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اوران علوم کے ماہرین کو،، تاقد م ، کہتے ہیں۔ پیغالص علمی عربی فن تھا۔ سینکڑ وں سال سے علاء کرام ہی آپس میں فروی اختلا فات کی م رت میں ایک دوسرے کے سامنے بطور استدلال پیش کرتے مطے آرہے ہیں۔اور کسی نے بھی دوسر كموتف كوبلكل فلطنيس كها كونكه يداجتها دى مسلدب كوئى راوى كمى محدث كم بالسحح بداؤ

وی راوی دوسرے محدث کے ہال ضعیف ہے۔ اپنی اپنی شرا تلا کے تحت برمحدث ایک راوی کور جے دیتا ہے۔ باروسوسال کے اتفاق کے بعد ۱۸۸۸ کے میں کچھ معزات اس آواز کیما تھا ملے کہ دین پر عمل کے حوالے سے ہماراموقف ٹھیک ہےاور باتی لوگوں کاموقف بلکل غلاہے اور بنعرولگایا کہ چونکہ حضور اکرم ایک ایک دین لیکرآئے تھے ابذا صرف قرآن وحدیث کو مانو اور کسی کی تعلید کرنا چھوڑ دو کین جب بیلوگ ایک دین کانعره لگا کرجدا ہوئے تو بعد میں انکواحساس ہوا کہ بہتو ہم علطی کر بیٹھے ۔ اور دس مختلف فرقوں یا مکا حب فکر میں تقسیم ہوے۔ اگر چہ بلاتے بیسب قرآن وحدیث فل کیلر ف ہیں۔اسلنے کہ قروی اختلاف تو فطری ہے جو ضرور بعثر ور ہوگا۔ جسطر ح کہ دوائی اور کنسٹرکشن کے خالص علمي موضوعات بيل ۋاكثرول اورانجيئئرول كااختلاف برگزېرانيس بلكه قائل تعريف اوعلمي ترقي كيلئ نهايت مودمند ب البذاعوام كرما من اكراس علم كروا لے سے بوري تشري نيس ركى جائے گی کہ اس تم کے اختلاف میں دولوں پر فن ہوتے ہیں تو وہ صدیث کا اٹکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس خا لع على مسئلہ كوبعض ماسمجوں نے عوام كے سامنے ركوديا۔ اور راوى اور روايت كے بارے يك طرفه مو قف سامنے لائے جس معوام فاصی پریشان ہوی کہ یااللہ اس راوی کو ہم سے جمہین یا کمزور؟ اور عوام كرسا من يهم ركن والله الى ظاوننى وية بن كروام كرسا من اين ول كى بات نيس ركمة ان ک دل کی بات بہ ہے کہ بیجن حطرات سے بطوردلیل کی راوی یا صدیث کا می اضعف مونا پیش کر تے ہیں حقیقت میں انہی جید علاء کرائے ناقدین کے اہم موقف کو بی پنیس مانتے مثلاثو وی شافعی، مری شافعٌ ، ابن جرشافعٌ ، ذہبی عنب ابن عبدالبر ما کئی ، ابن العطان حنی ، ابن سعید حنی اور حافظ مس الدین حنبل وغيرواسك كديه حارب اسلاف ساريكي ندكى المم كم مقلد تع ركين يمي ف المحة وال لوك قليد كوشرك يا عرهاين ياجود كبكر مندرجه بالابرركول كي وين كاشكارين ﴿ بم اور بمارے علماء ﴾ آج دین سے علمی اور عملی طور براتی دوری ہوگئ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم جب مارے سائے آتا ہے تو ہماراول اسے تمول نہیں کرتا کیونکہ خواہشات نفس کا دلوں بر ظلبہ ہے تو ہم فوراً کہ ویتے ہیں کردین اتنا بخت نہیں ہوسکا اس طرح کے متعدد جملے ہولے جاتے ہیں۔

ا ۔علماء نے دین کوسخت کر دیا ۔ ٢ ـ الله تعالى في من ش آسانيال ركيس اوعلاف أنيس لكالف من بدل ديا ـ ۳ علاء دنیاوی تعلیم وترتی کے دعمن ہیں۔ ٣ علاء عام لوگوں کو دین سکھانا تہیں جا ہے اس لیے عوام کوقر آن کی تغییر سے رو کتے ہیں۔ یہ کڑ پھی شراكطوهاي لياكاتين تاكيكم دين يراكى اجاره دارى قائم ري-٥ علااي فض كوما بردين تسليم بن كرتے جوائے مدرسم سے سا يا مو-٧ - طالبان نے جس اعماز سے دين نافذ كيا يه حكست كے خلاف ہے اور يورى ونيا على انہوں فيا اسلام کوایک بخت اجامد فد بهب کے طور برروشناس کرایا وغیرہ۔ ا پے جملوں ہے ذہن میں بہت سوالات اٹھتے ہیں۔(۱) کیا واقعی پیسب کچ ہے؟ (۲) ان باتوں سے متاثر ہوکر بوری علاء کی برادری ہے آتھیں چھیر لی جائیں؟ (٣) علاء کی معاشرے میں کون ضرورت ہے؟ (٣)علماء کی اہمیت ہے یانہیں؟ (۵) اگر ہے قام کے مقام پرہم کے فائز کر کتے ہیں کن علوم اور علامات کی بنیاد پر علماء کی تحقیر و تنقید (Criticism) سے بچتا جا ہیے یانہیں؟ (۲) على كادب كه بار ي من ماردين كياكها بي الماحق اورعلام مورك يجيان كيد مو؟ وغيره ﴿عالم کے کہتے ہیں؟ ﴾ عالم علم سے نکلا ہے جب بیلفظ علم وین کے عمن میں بولا جاتا ہے تو اس سے مرا دعلوم دیدیہ کا ما ہر ہے علوم دینیہ میں مختلف علوم آتے ہیں مثلاً علم التي يد علم الصرف وقع ، فقد اور اصول فقد علم الحديث ، علم العقا كد بمل تغيير علم القرآن ، تارخ اسلام وغيره - ويسيقو ان علوم من سيه اكثرير جمكوعبور حاصل مو اسکوعالم که سکتے ہیں مگرا یے مسائل جن میں مشکلات ہوں یا ابہام ہوان میں ایسے مخص کی بات کومعتر عالم كومندرجه ذيل درجول مي تقيم كياجا معما مائ كاجوتمام علوم دينيه برعبور ركمتا مو سكاب، عالم ، فقيهدادر فيرمجتد خوت: عالم كاتعريف توكذرك عالم فقيه: العالم بالا حكام الشرعيته العملية من الحل والحرمة والصحاو الفسادمن النصف بالفقاهة فتيه عالم اسكو كهتيج بين كدوه شرق احكام جن كاتعلق عمل كيها تهد موحلال حرام صحيح ادر فاسد ہونے کے اعتبار سے اکو جانا ہواور فقاہت سے متصف ہو (بات کی تہدیک و بننے کی وصف رکھتا ہو)۔

المجتهد: اسم فاعل من اجتهد في الا مربقد ر و سعته و طاقته في طلبه ليبلغ مجهود ويصل الى نهايته يتضمن جمع الشروط العاليه العلم بالقرآن والسنته والعلم بمسائل الاجماع والعلم باللغة العربية واسرارهاو طرالقهافي التعبير و العلم باصول الفقه أي بطرق الاستنباط و العلم بالناسخ و المنسوخ وا لاسلام و كمال العقل والفطانة جمتدام فاعل سے ہے جسکا معنی کوشش کرنا کی معاطے میں حتی الوسع اپنی طاقت کو خرج كرنااورانتها وتك مكونا اوران شرائط كالميس موجود مونا\_ ا قران اور ۲ سنت كاعلم، ۳ اجاعى مسائل، ۳ لغت عربي اور ، ۱ سكاسرار اور ، ۵ اسكى ۲\_اصول نقه، ۷-نانخ منسوخ کاعلم رکھتا ہو، ۸-عاقل، 9فطین، ۱۰\_ ب توایک مختری ملی تعریف تھی جسکے ذریعے ہم کہ سکتے ہیں کہ فلاں آ دی عالم ہے؟ ارس کا کردار ک مدرسه: جب مندوستان ميسمغل حكومت كاج اغ محل موا اورمسلمانون كاسياى قلعه اسك ہاتھوں سے فکل ممیا توبالغ نظرادرصا حب فراست علانے جا بجااسلام کی شریعت و تہذیب کے قلع تغیر کر ویے انہیں قلعوں کا نام عربی مدارس ہیں۔آج اسلامی شریعت انہیں قلعوں میں محفوظ ہے اور اسلام کی ساری قوت والتحکام انہین قلعوں پرموتوف ہے۔اس ایک واقعے کے ذریعہدارس کی اہمیت کا اندازہ موسكا ب كدياكتان كے ايك بهت بزے عالم دين بغداد محے بغداد وهشم ب جومد يول مك عالم اسلام کا پاییتخت ر ہا،علوم وفنون کے ہازارگرم رہے ہیں۔وہاں پینچے تو تھی کے بہاں کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز جیں؟ کسی نے بتایا یہاں مدرے کا کوئی نام ونثان نہیں سارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو بھے ہیں دین کی تعلیم کے لیے میکلٹیز ہیں ان میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ا کے اساتذہ کود کھ کریہ ہا جلانا مشکل ہوتا ہے کہ عالم تو کہا یہ سلمان مجی ہیں یانہیں؟ان اداروں میں خلوط تعلیم رائج ہے مردوعور تی ایک ساتھ زرتعلیم ہیں اور اسلام محض ایک نظریہ ہوکررہ کیا ب جے تاریخی فلنے کے طور پر بر حایا جاتا ہے۔ زعر کیوں میں اسکا کوئی اثر نہیں جس طرح متشرقین ر حاتے ہیں آج امریک، بورب اور کینڈاک بو غورسٹیوں میں بھی اسلائ تعلیم دی جارتی ہے، حدیث،

فقدادر تغیر کی تعلیم کا انظام ہا کے مقالات پڑھیں تو اسی کمایوں کے نام نظر آئیں مے جنگا بھ ساد مع ملا کو پید بی نیس موتا بظاہر بوی حقیق کا کام مور ہا ہے لیکن ایمان کی دوات کہیں نظر م مغرب كى ان تعليم كا مول عن ، كلية الشريح ، بعى ب، كلية اصول الدين ، بعى بيكن اسكالي زعر کی میں نظر نیس آتان میں علوم کی روح فا کردی گئے۔ مجراس عالم دین نے ہو جما کوئی مدرسہ نہ سمی کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے ہو<mark>ں</mark> نموں نے بتایا چنخ مبدالقا در جیلا کی کے مزار کے قریب ایک مجد میں کمتب قائم ہے اس متکب علی ا قدیم استادر ہے ہیں اکو دُحوشے ہوئے وہاں کھی گئے دیم کرمطوم ہوکدوا قعد برانے طرز کے برا ہیں و کم کے کرا حساس ہوا کہ کمی متل اللہ والے کی زیارت کی ہے انہوں نے بھی بوریہ پر بیٹے کر پڑھا رو کی سو کھ کھا کر مونا چیوٹا پہن کر چرے برطوم شریعت کے انوار کا ہر تھے۔ سلام ودعا کے بعد انہوں نے ہو جما کہاں ہے آئے ہیں؟ ان عالم نے جواب دیا ما کھا ے آیا ہوں ساتھ اپے تعلیمی مدرسہ کا بھی متایا انہوں نے نصاب ہو چھا انہوں نے تفصیل متاوی کتا ہو کے نام من کرائی چیخ کل کی اور روپڑے آکھوں ہے آنسو جاری تے اور کہنے گئے کہ کیاا ب تک ك يس تمهار بي بال يرد حاكى جاتى جي ؟ انهول في كها الحمد الله انهول في فرمايا كه بم توان كما يول مام سننے سے مجی محروم مو چکے ہیں یہ کتا ہیں اللہ والے پیدا کیا کرتی تھیں۔ مجع علام پیدا کیا کرتی تھی امارے ملک میں انکا خاتر ہو گیا میں آ پافھویت کرتا ہوں آپ اپنے ملک کے اہل علم وحوام تک یہ با بہنیادیں کرافلہ کے لئے ہر چیزکو پرداشت کر لیما مگراہے مدرسوں کوختم کرنے کو ہرگز برداشت ندکھ وشمان اسلام اس رازے واقف ہیں کہ جب تک بد بورید شین جماعت کی معاشرہ میں موجودر علیہ اسلام کودلوں سے کر چانبیں جاسکا لہذادشمان اسلام نے اس کے خلاف پرامکینا وی بوری مشیری لكائي موكى ہے۔ ااگر عام طرزتعلیم اور مدارس کی طرزتعلیم کا موازنه کریں تو ایک بات واضح ہے کے مطر تی تعلیم مل مثل پر مجروسہ ولیل سے بات کو جانچا اور آ کے سے آ کے تحقیق پر زیادہ سے زیادہ زور ویا ہے اورزمانے کے موجودہ تقاضوں کے مطابق دین میں دلیل وجویزنا۔جبکہ مسلمہ مدارس کے اصول میں اسلاف کی عمل پر مجروس، امت کے عملی تواتر اور بیچے سے بیچے جاتے ہوئے حضور اللے کے قدمون ک منجا تصود موتا ہے ای طرح دارس بی علم سے زیادہ تعویٰ کا کوقا بل اعتاد سجماجاتا ہے۔ مدارس کے ذریعے دین کی حفاظت کی سب سے بدی دلیل بے ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا

وتمن مدارس کے خلاف آواز اٹھار ہا ہے اُسے وہاں سے اسلام کے نغاذ کا محلم محسوس ہور ہا ہے آپول ے نہ سی دیمن سے بی سبق حاصل کر لیمایدی بات ہے لیمن جودیمن کی نظر می خطرہ ہے وہی ماری بقا دھشت گردی کو فروغ دینے کا ذمہ دار کون مدارس یا عصری دانش گامیں؟ آج كل امريكه اورمغرلي قوتمل مدارس ديديه كونشانه بنا كرور حقيقت قرآن ،اسلام ، دين الر علا وكوختم كرنا جائيج بيں ليكن دين كامحافظ ما لك الملك ہے۔ دين كوعام كرنے والمام مسكلية ہے۔ دين کو دوسروں تک پہنچانے والاملی ، مولوی اور جمتعد ہے۔ اور اس کی سرحدی اور علمی حقاظت مجامد اور مرے نے کی محراب میں اس دین کو پڑھاجا تا ہے۔ دیکھے سب میں "میم" آتا ہے۔ توسب کا محافظ ما لك الملك الله ب- اكبر كيكرش يف تك اوراكبرى دين كيكرآج كي جديد بت تك اوربرطانيد ے لیکرروس تک بد مارس فتم ندکر سکے ۔ تواب امر ایکا اور بورپ کس طرح فتم کر سکے گا۔ بھارت من عِدره بزار، بنگله دیش ش دس بزار، عرب امارات میں تیران بزار، جنو بی افریقه اور برطانیه میں دودوسو، مزنبق ادرامر مکدکوے میں بھاس بھاس بھاس مدارس موجود ہیں ۔اورالحمد نشد بیر تی کررہے ہیں۔ الہذاد شنوں کے خالف کچے بھی نہیں کر علق ۔ مدرسوں کے خلاف بہت برو پکینڈ ہے ہوئے ۔ لیکن ان کے مکرے دوافرادایے اٹھے۔ پٹر برگن ادر سوائی یا غرے جوان کے گھر بکے ہیں۔ادر انہوں نے تحقیق ك بعدائي محنت ى آئى اے اورا ہم ميڈيا اوراداروں كو سيج ديا جومندرجد الى بــ "وہشت گردی کے نام پر کی جانے والی جگوں میں یہ بات بوے پیانے پر الم می کی گئ ب كدمسلمانوں كے زہى اسكول جنہيں مدارس كے نام سے جانا جاتا ہے جس ميں پڑھنے والے زياد ورتر ا فراد خریب محرانوں ہے تعلق رکھتے ہیں ، دراصل طلبہ کو دہشت گر دیناتے ہیں گزشتہ سال سابق امر کی وزیر خارجہ کولن یاویل نے مدارس کی سے کہتے ہوئے خدمت کی تھی کہ بیدمدارس وہشت گردوں اور بنیاد پرستوں کو پروان چر حانے کے اڈے ہیں ۔ گذشتہ سال بی امریکی وزیرد فاع و والدر مسفیلڈ نے مواليها عداز مس ايك يرموقع كها تعا: "كيابهمات زياده دمشت كردول وكرفار على ياختم كررب بي جين زياده الل مدارس اور ا ثقلا لي فكرر كلنے والے افرادانيس مارے خلاف متحداورتربيت دے رہے ہيں؟"

مون تار دونالد مقيلة كيان يرطور تهوك كمتاب: مارس فنڈ امتعلوم کو بروان کے حاتے ہیں۔ بددہشت گروقر آن کوزبانی حفظ کرتے اور یاو کرتے ہیں۔اس طرح کےاسکول نہ تو ٹیکنیکل تعلیم دیتے ہیں اور نہ ی Linguistic Skills پر زیادہ اوجددیے یں کو تکدیدہ چیزی ہیں جوایک تج باد دہشت گرد بنے کے لئے ضروری ہیں ۔ بھر حال مدارس كے متعلق ايك بھى ايما جوت بيس ب جوية ابت كرتا موكديدا يسے دہشت كردوں كى تربيت وےدہاہے جومغرب برحملہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔" امريكه كومشوره دية مويمضمون فكارككمتاب: "جهال تك قو مى تحفظ كاسئله بهاتوامر يكه كوان مسلم فنذ امتكسب سے تحبرانے كى ضرورت خمیں جواس سے انفاق بیس رکھتے البتہ ان دہشت گردوں سے ضرور ڈرنے کی ضرورت ہے جوامریک رملكرنا وإج بين-" مضمون گارنے اسموضوع بربا قاعد يسرچ كيا ب-اوراس كے در بعداس في بتانے کی کوشش کی ہے کہ جولوگ جملہ کرتے ہیں ان کا بیک گراؤ تھ اور پس مظر کیا ہے؟ مضمون تگار لکھتا ہے: " حال بی مس مغرب کے خلاف کئے جانے والے بہت بی بھیا تک دہشت گردانہ حملوں میں تقریبا ۵ عدہشت گردوں کی تعلیم ہی منظر کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ جمعے پتلا چلا کدان میں اکثریت یو غور شی کے فارفین کی ہے اس میں بھی بیشتر کا بیک راؤی ٹرئینیکل تعلیم سے ہے جیسے اُنجیمر عگ ۔ "اب مضمون لگارا ہے ہو حود کش حملوں میں شامل افراد کا تعلیم کیں منظر تنعیل ہے بیان کرتے ہوئے لکستا ہے: "" حلے ایسے ہیں جن کے مرتکب افراد کے خلاف بوری تغییلات موجود ہیں اور ان کا تعلیمی ا پس مظر بھی موجود ہے۔'' "ا - ١٩٩٣ و يل امركى وراثر أيسينر بركيا جانے والاحلي ۲۔۱۹۹۹م میں کینیااور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانہ پر کیا جانے والاحملہ۔ ٣-٢-٠٠ وهن المتمبر كالوربالي من كياحان والاحملين "اس مس ۵ فیمدی ایسے دہشت گرد ہیں جن کے پاس با قاعدہ یو غورٹی کی ڈ گریاں ہیں یا ہے ندورش سے کی نہ کی طرح ان کا تعلق رہا ہے۔ جو بات خور کرنے کی وہ یہ ۵۲٫۸ فیصدی امریکی او ندور فی جاتے ہیں ۔اور دہشت گردوں کا بو ندرش می صول تعلیم کا تناسب بھی ہے ہے اور وہ ای طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں۔''

ابمضمون تکار پر حملہ میں شامل افراد کا بہت ہی ممرائی سے جائزہ لیتا ہے اور تجوب کرتے ہوئے لکھتا ہے۔" "۱۹۹۳ء میں ورلڈٹر پیسنشر پر حملہ کرنے والوں میں ۱۳ افراد شامل تھے اور بیرتمام کے تمام يو غورسك كفارفين تعد" اا/9کا یاکلٹ ای طرح Secondry Planner تھا جیما کہ اا/9کیشن نے پیجان ک ہے تمام نے مغربی ہو نعور سٹیوں کی خاک جھانی ہے کیونکہ شرق اوسط سے کسی کے لئے بھی مغربی بو غورسل مل تعليم كاحسول بزيرى فخروشرف كى بات ب-" ''محرعطا جوااله كا قائد تعاس كي ياس جرمن يوغورش كي ذكري تحى مالد يتح محرااله كا Operational Planner تماس نارتد كروليما سے الجيئر عك كيا تما۔" '' ہمیں بیمجی ہے: چلا کہ 170 ہوائی جہاز کا اخوا کرنے والوں میں اور منصوبہ سازی کرنے والون عن سے ایک تهائی نے بوغورٹی عن حاضری دی تھی۔" '' تقریبا ۵۷ دہشت گردوں کے متعلق میں نے میمان بین کی جس میں صرف 19نے مدارس میں ما مری دی تھی اور بیاتمام مرف ایک علد بی شامل تھے اور وہ تھا" بالی بم دماک،" اور اس بی تقریبا 14ماسرم، مائینڈ جنہوں نے بالی حملہ کی منصوبہ سازی کی یا تعاون کیا، بو نیورٹی کے فارغین تھے۔'' بیمی کہاجاتا ہے کفر بت کی وجہ سے دہشت گردی بوجد ہی ہے۔اس پرتیمرہ کرتے ہوئے مضمون نگار "اس طرح کا تصور کے فربت کی وجہ سے دہشت گردی میل رہی ہے، بیالی فکر ہے اور ایا خیال ہے جس کے متعلق مجرے مطالعہ نے اس حقیقت کو بے نقاب کر کے دکھ دیا ہے۔'' مدارس کی تعلیم اور اس میں پڑھائی جانے والی تعلیم دہشت اور نفرت کو بڑھا واو بی ہے، مدارس کے خلاف بہت سے الزامات میں سے ایک بہمی ہے۔ اس پر تقید کرتے ہوئے مضمون فارا لکمتا '' مدخیال کدر ارس کی نسل میں ایسے افکار وخیالات کوفروغ وے رہے ایں جس کی وجہ ہے ر ہوجون مغرب کے خلاف ماہوی اور نا امیدی کی حالت میں حملہ کرتے ہیں جبکہ بو نیورش کے طلب ایسا نیں کریاتے۔جیرا کہ بیشتر واقعات میں دیکھا جاتا ہے۔ دراصل جارے مطالعہ میں دوا یے دہشت گرد ہیں جن میں سے ایک کے پاس مغربی یو ندر ٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی اور دوسرانی ایک ڈی کر بإتمار

مضمون کا بید عسل اگر چہ یا کستان کے مذارس سے متعلق ہے لیکن ہندوستان اور دیگر ملکوں على مدارى كمتعلق جوفكوك وشبهات ياع جات بن انيس بعى الى عصورتمال كاسامناب " ورلڈ بیک کے زیر محرانی کی جانے والی رپورٹ میں جو ایریل میں شائع ہوئی ہے یا کمتان میں مدارس کے بڑھتے ہوئے اثرات پر شک دشہرکا اظہار کیا ہے کہ یہاں ایسے اسکول ہیں جن عى امركى خالف جذبات اوراحساسات كوفروغ دياجا تاب." "اا/9 کمیشن کی ربورٹ میں جواعداد وشار بتائے گئے ہیں اور جس میں مختلف اخبارات کی ر ہورٹ سے حالہ بھی دیا گیا ہے کہ یا کتان ش تقریبا • افعد ہی ایسے طلبا ہیں جو مدارس میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں۔ر بورٹ تیار کرنے والے کا م نولیں کا خیال ہے کہ اس میں ایک فیصد ہے جمی کم طلبابیاکرتے ہیں۔" مسلمانوں میں اورمسلم مکوں میں مدارس کا ایک اہم رول رہا ہے ۔خصوصا بنیا دی تعلیم کو فروغ دیے کے شعبہ میں مدارس اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگراس بات کا جائز ولیا جائے کہ مسلمالوں میں بنیادی تعلیم کے فروغ میں مدارس کی گنٹی حصدداری ہے اورمسلمالوں کو بنیا دی تعلیم کہاں ے لتی ہے تو اس سلسلے میں مدارس کا رول کانی نمایاں ہے۔مدارس نے مسلمانوں میں بنیادی تعلیم کے فروغ واشاعت مساہم رول انجام دیا ہے۔ ال موضوع بركالم فكاركمتاب كددارس امر يكه كيلي خطر وبيس موسكة وولكمتاب: ''مسلمانوں بیں اورمسلم مکوں بیں تعلیم کوفروغ وینے اورمسلمانوں کوتر تی وینے میں مدارس یسٹ نیزا کردارادا کررہے ہیں۔اور بدایک اہم موضوع ہے بدیدارس امریکہ کیلئے فیطرو قبیل ہیں اور امریکہ کو پیٹیل موجنا مائے کہ بیدارس ملک کے لئے خطرہ ہیں۔'' '' ہرسال امریکہاسٹیٹ ڈیارٹمنٹ،اورانیجنسی فارانٹرنیفٹل ڈیولییمنٹ وغیرہ کے تعاون سے ار یوں ڈالرشرق اوسط اور جنو بی ایشیا میں تعلیم برخرچ کرتا ہے۔اسے جا ہے کہ وہ اس کو وہاں خرچ کرے جاں اس میے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے خاتر کیلے نہیں جس کا مقعد بھی حاصل نہیں کیا حا

## ﴿علما کی جانچی پر تال ﴾

اب تک کے بحث کا حاصل ہے ہی فض کو عالم دین کے منصب پر پہنچانے ہے پہلے
استے علم دین کی توعیت (Depth) مہارت اور طریقہ حصول علم کو چانچا بے حد ضروری ہے اس کے
علاوہ ایک معیاراور بھی ہے جس پر پر کھننے کی ضرورت ہاوروہ ہے کہ متندعلاء کی برادری کا اس فض پر
اختاد ہے یا نہیں؟ چونکہ علم دین اللہ کی امانت ہے جے پوری احتیا طاور حفاظت کے ساتھ آئندہ لسلوں
تک پہچانا ضروری ہے اس لیے اہل علم کی جتنی چانچ پڑتال کی جائے کم ہے یادر کھیں جب کسی کو
دسن جن کی حال ہوگی وہ اہل جن کو حال کی رحال کی جائے کہ وہاں گئی نہ جائے اسے شرح صدر نہ
ہوگا۔

اور جباے شرح صدر ہوجائے گاتو وہ اس جماعت کا کا ہرین کے قدموں کی فاک بنا پند کر بگانہ کیا ہی طبحہ و مند ہجانے کو۔ آج امت بی وین کے نام سے کی جماعتیں اور فرقے وجود میں آئے جی ہیں۔ ان بی افرائل ہا طل کی ہی۔ ہونا تو یہ چاہی کہ اللہ حق کی اللہ حق کی اللہ حق کی اللہ حق کی اللہ عن اللہ من اللہ حق اللہ اللہ عن اور یہ اور اللہ اللہ عن اللہ

- (۱) موجوده کی جماعت پراهمادلیں ہے۔
- (۲)۔ای جماعت میں اپنی کو کی نئی جدت ہے۔ (ان نئی جدتوں ہے بدعتیں فروغ پاتی ہیں)
  - (۳)۔ بی جا مت اسلاف کے لمرز رئیں۔ اپ نظریات لے کرآئی ہے۔

بہرمال نے ناموں سے نے فرقے جنم لیے بیں۔ امت تقسیم ہوتی ہے کی صلاحیت، مال، وقت تقسیم ہوتی ہے کی صلاحیت، مال، وقت تقسیم ہوجا تا ہے۔ اگر یہ ساری تو تیں ایک مقصد بیل مرف ہوں تو اجتماعیت کوقوت ملے گی اور امت معبوط ہوگی۔ جو جماعتیں آج وجود بیس آجی بیں انکا بھی پرفرض ہے کہ جزوی اختلافات سے حوام کودور رکھیں اور علی مسائل علاو آپس بین ال بیٹو کر حل کریں نہ کہ افسی عوام بیں اچھالیں۔ اس سے صرف فرتوں بیں اور علی مسائل علاو آپس بین کی بین کہ افسی عوام بیں اور علی سائل علاو آپس بین کی مطاور کی معامل نہ ہوگا۔

ما، برادری میں داخل هونے والے نئے شخص کی۔ پڑتال کیوں ضروری ھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی جانچ پڑتال کی ضرورت کوں ہے ؟ تو اس لیے کہ جھٹی ا چزیں ہوتی ہیں سونا، میا عری، ہیراد غیرہ ان سب کی نقل بنائی جاتی ہے۔ چونکہ امل کی قیت بہت الکا ہوتی ہے۔جس کوادا کرتا ہر کی کے بس کی ہات جیس ہوتی اس لیے پھیامس پھوٹل ملا کر بھا ہرامس مثابالی چز جونبناستی ال جائے مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ تا کرو محض بھی جوامل کی قیت ندو سكَّا تها\_اسكواستعال كركماس طبقه ش خودكو ثاركر مكي جواصل كي قيمت د مه كراى كوخريد تا ہے ۔ ای طرح لوگوں کی اشد ضرورت کے بیٹے ڈاکٹر ،انجینئر بھی اصلی نفلی ہوتے ہیں۔لیکن پھ رنے کی بات بیہ ہے کہ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ بیسونانعلی ہے تو کیا وہ خریدے گا؟ ہرگز نہیں۔ یونکر پھ چے ہے۔ای طرح اگر کسی کو بتایا جائے کہ فلاں ڈ اکٹرنعلی ہے تو کیادوا ٹی جان کو risk میں ڈالے گا كوئى متاد ك دفلال الجنيئر نعلى بو كياس كوئى تعير كرائى جائك؟ بہ تو اصل اور نقل کی بات تقی۔ چلیس مان لیا کوئی ڈاکٹر (Doctor) ہے جَمَرُ (Engineer) تو کیا ماہراور فیر ماہر کا فرق نہیں ہوتا (Reputation) شہرت نہیں دیکھی جاتی؟ عام ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر سپھلسف میں فرق نہیں کسی ڈاکٹر سے بوچہ کر تو دیکھیں کہ Specialization) کا مرحلہ ہوتا کیا ہے اور پھراہے عام ڈاکٹر سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کتا برا فرق ہے۔ کی چزیں و کھنے کی ہوتی ہیں۔ (۱)۔ کس ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ (۲)۔ اساتذه كامعياركياتها\_(٣)\_تجربه (ماؤس جاب) كتاب\_(٣)\_اس خاص فيلذ كوكول كى اس کے بارے میں کیارائے ہے۔ (۵) اگر ڈاکٹر ہے تو جن نوگوں نے اس سے علاج کرایا انکی صحت کا کیا حال ہے۔اگر اُجیئر کی عمارت ہے واس پر ماہرین کی رائے کیا آئی؟۔ (۲) بعض لوگوں کے کام میں ا یے بار یک اور کاری لقص ہوتے ہیں جو بہت بعد میں طاہر ہوتے ہیں۔ بیاور بھی خطر تاک بات ہے۔ كيونك فورى تقص كافورى علاج مكن بوتا باكردير بوجائة وزياده لوكول كمتاثر بون كاخطره بوتا اب ان مثالوں کوعلم دین سے وابستہ لوگوں پر قبت کریں توبات واضح موگی کہ کسی معلم کی جانچ پڑتال کوں ضروری ہوتی ہے۔

مجتهدين كوتمراه بتائيس اور بيفته كونا قابل عمل بتائيس بيجرجعي ويندار ريح بيس اورجوا يخلي خلاف آيو اشمائے وہ دین کا رحمٰن ہے،مسلمانوں کا بدخواہ ہے وہ کا فرینانے والا ہے حالاتکہ اگر خور کیا جائے اللہ مناتے نہیں بتاتے ہیں اس لیے کہ جو تخص ضروریات دین میں سے کی ایک چیز کا بھی اٹکار کرے وہ آ رضاور هبت سے یا بی روش خیال ہے یا ہے جہل سے کا فرتو خود بن چکا ہے خواو کوئی عالم اسکو متا ہے نه متائے۔اگر فور کیا جائے متانے والے کا تواحسان ہے کہ دہ اس پر عبیہ کرر ہا ہے متنبہ کرد ہاہے کہ ج چزتم نے اختیار کی ہوو اسلام سے نکال دینے والی چز ہے اور کفر میں داخل کرنے والی چز ہے اگر وین کا فکر ہے تو اس سحبیہ (Caution) پرمتنبہ (Conclous) ہو جانا جا ہے۔ اگر کہنے والے کے قول پراعتاد بیں تو خود حقیق کرلینی ماہے کراسکا قول سمج ہے یا فلد بعض اوقات فلد بھی ہوسکتا ہے مرا یہ می ضروری نہیں کہ بھیشہ خلا ہی ہواس لیے بینظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیراثریادین سے تا واقفیت کے سبب کہنے والا جوچا ہے کرگز رے اسکو بے وئی (کافر) نہ کہا جائے۔ بیطرزهم دین کے ساتھ خمرخوا کی نہیں بلکہنا واقفوں کو فتنے میں جتلا کرنے والاطرزعمل ہے۔ الی صورت و حالات میں کیا ضروری نہیں کروین کے حمن میں بہت احتیاط سے کام لیا جائے بھٹ سے کمدد ہے سے کہ فلاں جماعت فلال کو بے دین کہتی ہے اور فلال جماعت فلال کواس کیے اب كى كا عتبار نبيس ر بالو د مددارى ساقطنيس موجاتى بلكه يؤه جاتى بيداس لياب مركى يرب ذمدداری عائد ہوگئ \_ کہجن وجوه کی بناء پرایک جماعت دوسری جماعت کودین سے دور بتاتی ہے اسکی وجو ہات علم دین سے تلاش کی جائیں کہ ان امور سے واقتی کفریا بے دینی ہوجاتی ہے یانہیں ؟ اگر واقعی ایا ہولو اینے آپ کواورد وسروں کواس سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ﴿ علماء دین دوسروں پر کیوں گرفت کرتے ہیں ﴾ اصل دین حضوست کی اتباع ہے اس اتباع کا مونہ طلفا راشدین کے دور میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں اس اتباع سے ذرا سا دور ہونا بھی بخت مشکل اور شاق تھا چنا نجہ حضرت ابو بكڑ كے زمانه خلافت من جبكه برطرف ارتداد كا دورتھا حضرت عربيے جليل قدرمحالی نے استدعاء كى كه تموری سے زی فر مادیں۔ تو حضرت ابو برٹ نے حضرت عمر او انٹااورار شادفر مایا کہ سن خدا ک تتم جو مخض ایک بحری کا بچه زکوة کا حضوصا الله کے زمانے عمل و بتا تھا اب ندوے اس سے بھی قبال کروں گا " ( بخا ری شریف) آج دیده و دانستکوئی نمازنیس پر متااور بہت سے پہلوؤں سے کفر کے گڑھوں میں پر اہوا بے بڑے فخر سے کہتا ہے ہم کی کلمہ کو کا فرنیں کہتے بیہ مولو ہوں کا کام ہے۔ خیر القرن کے جیموں واتعات اس کی تا ئید میں ہیں کہ ضرور مات دین میں ہے کسی ایک جز کا بھی اٹکار کفروار مداد ہے اور جو اوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کی کلمہ کو کا فرنیس کہتے ہیں بیمولو ہوں کام ہے طاہر ہے کہ یہ بات سمج ہے کہ بیہ مرف علا کا کام ہے قیر عالم نہ کسی کے کام کے تعمل و سجھ سکتا ہے نہ کفر کو ہاں میضروری ہے کہ بغیر کسی بٹر می جت کے کسی کو بے دین یا کا فر کہنا نا جائز وحرام ہے اور اس بات کا تعین بہت ضروری ہے کہ کس فخض کی تعریف یا اسر کیرس مدتک جائز اورکن تواعد کے تحت جائز ہے ؟ اور کس مدتک ناجائز؟ مجرعلا واوگوں کی گرفت اس وجہ ہے می کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کی حفاظت کا کام ان کے ذریعے سے كروايا اوراسلئ بمى كرعوام كى اصلاح اورفلاح علماكى صلاحيت برموقوف بيدين كى حقاعت ايبانازك کام ہے اور اس کی اتن بھاری ذمدداری ہے اسلئے کے علما وکرام نے قرآن کی تغییر کے پھے اصول مرتب ك ـ تاكدلوكول تك تحيح دين في جائد ﴿ قرآن کی تغییر کرنے کے آ داب اور اصول ﴾ . قرآن كريم كى تغيرا يك أنهاى نازك اور مشكل كام بجس كے لے مرف عربي جان ليما ى كانى نبيى بكرتمام متعلقه علوم مين مهارت ضرورى ب چنانچه علاء نے لكھا ب كمفرقر آن كے ليے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے تحود صرف اور بلاخت واوب کے علاوہ ملم حدیث، اصول فقہ تغییراو عقائد و کلام کا وسیع علم رکھتا ہو۔ حربی کی معمولی شد بدر کھنے والے لوگ جنسیں عربی پر کھمل عبور نہ ہو۔ بعض اوقات من مانے طریقے برتغیر شروع کردیتے ہیں۔ بلکہ برانے مغسرین کی غلطیاں تکالنے کے در پے ہو جاتے ہیں۔ بعض سم ظریف مرف رجمہ پو حکراہے آپ کوقر آن کا عالم بیجے لکتے ہیں اور برے بزے مفسرین برتقید کرنے ہے نہیں جو کتے۔ دنیاوی علوم کی مثال سے ہو مخص مجھ سکتا ہے کر محض انگریزی زبان جان لینے ہے کوئی ڈاکٹرنہیں بن جاتا۔ اس کے ساتھ ایک اور مثال کو مجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی مجامد جہاد کی ٹرینگ لے کا تو ایوں سے لے کا۔ وشمنوں سے جہاد کی تربیت لے کرآئے ہوئے فض کوکوئی اپنی فوج میں شامل نہیں کرے گا۔ بھی مثال مغربی ممالک ہے دینی تعلیم حاصل كركة نے والوں كى بے جولوگ دسن حتى كودين شمانتے موں اور حضوم علي كونى شمانتے مول ان مے قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کرنا فدال جیس تو کیا ہے؟۔ ايااداره جهال حديث كاتعليم دين والامتكر حديث ادرمتكررسول المنتخ موسينث كوث مل

ر النام كے دوران قرآن برجمي بھي انها يائب (سكار) بھي ركھ دے۔اس ماحول اورا يسے فقي کیسی تعلیم آئی ہوگی ادراسکے کیا اثرات ہو نکتے ۔ کوئی بھی مسلمان انچھی طرح بجو سکتا ہے۔ ہرعلم يحين كاليك خاص طريقة اوراس مخصوص شرا فلا موتى بين بجنسين بورا كيئة بغيراس علم وفن مين اسكي و معترتين مجي جاتي۔ حطرت مجد دالف ٹانی نے اپنے ایک کمتوب میں فر مایا" قرآن وحدیث کا ان معنوں کرنا ضروری ہے جوعلائے حق نے کتاب وسنت ہے تھے ہیں اگر بالغرض اسکے خلاف کوئی معنی کھٹیے یاالہام سے طاہر ہوں اٹکا ہرگز اعتبار نہیں اورا یے معنی سے پناہ ما نکنا میا ہے اور اللہ جل جلالہ سے دھا گیا جا ہے کہاس گرداب سے نکال کرعلاے حق کی صائب رائے کی موافق امور کی ظاہر فر مادے آئی راہ کے خلاف کوئی چربھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کوان معنی کی موافق بنانے کی کوٹی کرے جوان حعرات نے سمجے ہیں اسلنے کہ جومعنی ان حصرات کے سمجے ہوئے معنی کے خلاف میں آئے وہ برگز قابل اعتبار نہیں ساقط ہے کیونکہ بر کمراہ مخص اینے معتقدات کوقر آن وسنت سے ثابرا كرنا جابتا ہاور يه بات كه حضرات اسلاف نے جومعنى بيان كيے وہ سنح اسلتے بيں كدان حضرات ان معانی کومحایکرام اور تابعین کے اساس سے مجمااور ہدایت کے ستاروں کے انوارے اخذ کیا ہے در منثور میں متعدد محابرٌوتا بھین ہے،،الحاد،، کی تغییر بیقل کی گئی ہے کہ قرآن یاک کی آیا ہے کوکی دوسر یحل برمحول کیا جائے ۔اسلنے کے پینکروں احادیث میں اوسلف کی اتباع کا حکم ہے۔ ابن الى الدنيا كا قول ہے كم علوم قرآن ايها سمندر ہے كہ جمكا كنار ونبيس جن علوم كا جاننا علم التغیر کے لیے ضروری ہے وہ عالم کے لیے بطوراً لہ ہیں اگر کوئی فخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تغییر كرية ووتغير بالرائ بيجيكي ممانعت آئي بيد، كيميا بسعادت، بن لكعاب كرقر آن شريف كے تغير تمن مخصول برطا برئيس موتى۔ (۱) جوعلوم عربیہ سے واقف نہ ہو (۲) جو خص کی کبیرہ پرمعر ہویا بدعتی ہواس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اسكاكا ول ساه موجاتا ب جسك وجد سے معردت قرآن سے محروم رہتا ہے (٣) جو محص كسى اعتقادى مسلے یں طاہر کا قائل موکلام الله شریف کی جوعبارت اس کے خلاف مواس سے طبعیت اچٹتی ہو۔ مدیث شریف: جب بنده اس چز رعمل کرتا ہے جس کو جانا ہے تو اللہ تعالی أے الى چزوں کاعلم مطافر ماتے ہیں جن کورہ نہیں جانیا (الحدیث) علامہ سیو ملی: فرماتے ہیں شاید بھیے خیال ہو کہ علم وہی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت سے

بابر بے لیکن حقیقت الی نہیں بکدا سکے حاصل کرنے کا طریقدان اسباب کا حاصل کرنا ہے جن برحق ا فعالحا اسكوم تب كرت بين مثل 1 علم يمل 2 دنيا سے بدينين ايك مديث كى شرح على ہے ك بہت سے قرآن بر من والے ایے ہیں کہ قرآن اکولعنت کرتا ہے۔ (فضائل قرآن، ازمولا نامحمه زكرماً) اس لیے کداگر کمی مخص کے عقائد درست نہ ہوں۔ تو قرآن شریف پڑھنے سے اسکی مقبولیت براستدالال نبیس موسکا نی منطقهٔ کاارشاد ہے کروین کیلئے تین افخاص آفت ہیں قاجر فقیر، مكالم بادشاه اورجالل مجتدر 🗳 حميار حوال حصه 🦫 موجوده فتنے اور انکی تجروی کی وجوہات ﴾ اسوقت احیاء دین کی عصری تح یکول (Current Movements) اور متنامتول کے سریراہ، روح روال ( Flag-Bearer )، لیڈرز و متعلقین عمل ایسے جدید (innovative) مفكرين اورجدت پيندسكالرز شامل بين كه جنهيں با ضابطه و با قاعد وطور برقر آن و حدیث بر صناورنقه وقانون کے ماہر علما اُمت کے سامنے زانوے تمذ بچیانے کی بجائے سکول ، کالجز، بوغور شیز اور پرستم بالائے ستم مغربی و نیا کی اعرانی، یبودی سکالرز سے اسلامی تعلیمات کی ناقص جعلکیاں دکھائی کیں ایسے لیڈرز، سربراہ اپنی ذاتی محنت ومشقت ، حافظے کی خوبی اور تقریری صلاحیت کی بدولت اے جس رنگ میں جا جے ہیں قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ لحدین ومتعرقین (Orientalist) کی کمری مال ہادرمسلمانوں کو تباہ کرنے والے بہت سے فتوں میں ایک نیا فتنہ ہے کہ بجائے اسکے کہ فیرمسلم اقوام میں سے کوئی قرآن وسنت میں تحریف کی کوشش کرے مسلمانوں کے اعدر سے ایکے ذہین طہائع خواتین وحضرات کے ذہنوں کواس کی میتار کرے کہان ہے أمت كے بكا ذكا كام لياجائے۔"اس كركة ك لك كى كرك جراغ سے" اور ہمارے اینے مسلمان جوتقریر وتحریر کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے انہوں نے وہ کام بوراكرديا جومتشرقين ندكر سكة أمت كاعراس طبق كوجود نيادى تعليم ساتو خوب آراسته تع ليكن و نی تعلیم سے بہرہ تے یا ایسا طبقہ جود نی علوم سے خاطر خوا آگاہیں تھان جدت پندسکا لرز سے

خوب متاثر موالد مب کے مدود سے اور وین سے آزاد ،علوم قرآن وست سے بر فرانسلیم ا نوجوانوں میں " فہم قرآن " کے دکش نعرے کے ساتھ کام ہونے لگا اور دفتہ رفتہ ان فتول خرابیاں ، بگاڑ وقت کے ساتھ ساتھ ابحر کرسائے آنے لکیں۔،،اجتیاد،،(مخصوص علم رکھکر قرآ ن مدیث ہے مسائل کا تکالنا) کی دعوت ہے ،،الحاد،، (اجتہاد کیلے مخصوص علم ندر محکر قرآن وحدیث من مانی تفری) کی دموت کوفروغ حاصل موا ،سنت ،کوزیده کرنے کے نام پر جاری سنتوں پر بے میں پھیلائی کی افغاق پر ہو لئے کے باوجودا جما کی مسائل سے اختلاف پیدا کیا گیا۔ شری حقائق ومسائل ے ناواقنیت کی بنایر حوام الناس الی تح کول ہے جڑ کر اسلاف سے کٹ کے اور اخلاف (بعد عمر آنے والے ) کوسب کچے مجما جانے لگادین کے مزاح وروح سے بے خبراور تا آشارہ کر محض الفاظ اور خوشما نظریات کی مالا چیتے اور أے اسلامی تعلیمات کا عرب اور مقصد زعر کی سمجما جانے لگاوہ دین جو زمانے بقوموں اور افراوکو ملیت و يتاتھا اس دين كونومانے كے مطابق بنايا كيا۔ "خود بيس بدلتے قرآن كوبدل دية بن"\_ قادیا نیت، برویزیت، الکار قرآن، الکار صدیث، الکار فقه، اسلاف برب اعمادی، آئمه امت کے اصول وضوابط اور تھلید واجاع ہے آزادی اور ای نوع کی جتنی تحریکیں اور فتے مسلمانوں میں افح جسكاس چشمايك عى بكرة ممرام كاقرة ن وحديث عستها كرده اجتهادى مسائل اوراكع اصول وقواعداس جديد دوريس اقامت دين اور دوحت وتبلغ كاكام كرف والول كيل تاكافي مي لهذا آجك دورش بزعم خويش بيخواتمن وحضرات جب ضرورت يجيس اجتهاد مطلق كاورواز وكموكر جديدوور كيليح جديد اسلام كاتحفه پيش كرمكيس اور اسلامي قوانين كو بازيجه اطفال بنا ديا جائے۔ان خيالات و نظریات کنرے(ان ملطانوگوں کے ہاں) "ا قسر ب السی السنة " اور "اقسرب السی المصواب "(منوناورورست عمل كقريب) بي كين حقيقت يه كراثا انجام الحوب المي المهوى (خوا الش عرب الراقوب الى "حظ نفس" (نس كام اأفانا) --ونیا کی ملمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بدحقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جینے فینے پیدا ہوئے سب انتہائی ذہین حضرات کے ذرایعہ سے وجو دیس آئے بلکہ علا وحق میں سے بہت سے صاحب عمل اپنی شدت ذکاوت کی وجہ سے جمہور رامت سے الگ راستہ اختیار کر کے فلط افکار و نظرمات كافكار موسكتے جن۔ ال مرای کی سب سے بڑی وجدا بے علم وعل پراعتاد کر کے علمی کبراورائی رائے برغرور

ہے چونکہ ملمی ذبانت تو ہوتی ہی ہے لہذا گلوت کا ایک بیزا حصہ انگی تحریر وتقریم ہے محور ہو کرا تکا معتقد ہو جاتا ہے۔جو مخصیت امت کی ہدائے وارشاد کے کام آسٹی تھی ووامت میں مرابی کاذر بعد بن جاتی ہے مردور من ا ک مثالیل موجودر اتی ایل\_ بهر حال جب ائتها كى على قابليت والے اعتمالى ذكاوت (Genius) والے فتوں ميں جتلا موسكت يرقوا يے حضرات جواللہ والول كى باكمال محبت محروم بول اور ذين مول تو وہ بہت جلدائي رائے کے مجے ہونے کی خطرناک بلا میں جللا ہوکرامت کی تحقیراور تمام سلف صالحین کے کارناموں کی تغیک و تقید (Criticism) کر کے مجرے گڑھے میں گر کر تمام امت کیلئے محرائی کا باحث بن جاتے ہیں اور بھولے بھالے مداح يہ بچھے ہيں كردين قيم كا آخرى سمارااى سكالركى ذات ہے۔ اکل تحر کون، ادارون، درس و وعظ کے ملتوں میں کی جانے والی تقاریر پرنظر تانی ڈالی جائے توجوہات ٹابت ہوتی ہےوہ ہیکہ ایک"نیااسلام"مسلمالوں کےسامنے پیش کرنا جا جے ہیں اورلوگ نیاا سلام تب بی قبول کریں مے کہ جب پرانے اسلام کے درود ہوارمنہدم کر کے دکھا دیے جا کیں او مسلمانوں کواس امر کا یقین ہو جائے کہ چودہ سوسال کا اسلام جو ہمارے ساتھ ہے دہ نا قابل عمل ہے لبذاا تی تحریکوں، جماعتوں،اداروں کی دعوت ہے متاثر جوحلقہ ہے خواہ طالب علم ہوں خواہ درس و وعظ ک مخلوں میں شریک خواتین وحضرات ان سب کا ذہن بیبنآ جار ہاہے کددین کواسکے مقاضوں کیما تھ انگوں نے سیح نہیں سمجما اور جو ہتنا زیادہ سکالرز اوران کی تحریکوں کے قریب اور متاثر ہوتا ہے وہ اس خیال میں اتنائی رائخ اور یکا ہوجاتا ہے۔ قہم دین کے بارے میں سلف سے باعثادی ساری محرابیوں اور قتوں کی جڑے بیاکیا نقله اپنی ذات میں اتا بداشرے کہ اسکے مقالع میں مجراس ، خیر ، میں كوكى وزن بيس ربتا ب جو بظاهر يحمد جزول من اس كمتعلقين من نظراً تى بان نقط كوا كركوكى بكااور معمولی جمتا ہے وراصل ووامت میں گزرے ہوے کمرا وفرقوں اور کمراوافراد کے تحریک سے نا آشا ہے ہم دین کے بارے میں ملف سے احتاو اُٹھ جانے کے بعد کوئی حصار باتی نہیں رہتا۔ بيتح يكيس ملف صالحين كے خلاف معتزله ، خوارج ، روافعه ، جميه ، قاديا نيت ، چكر الوى ، مشرتی ، نیچری،مهدوی، بهائی وغیره کی طرح ایک نیااسلام لا تا جامتی بین اوربیا بسے اصولوں،عقا کداور ا عمال بمعتل میں کہ جوامل النة والجماعة اور اسلاف كرام كے خلاف ميں رسب ہے بہلے ہى جوخوار ج كا فتناسلام من بيدا موا۔ ووحفرت على حكيم ير بيداكيا كيا ميادية كساته ملى كرنے كے لئے حضرت على حضرت ابوموى اشعري براور حضرت معاويه معضرت عمروابن العاص كفيل براضي مو

ئے تھے۔خوارج نے قرآن کی آیت ان السحیکہ الالسلیہ (فیملہ صرف اللہ ہی کا حیلے گا) کی تغییر الاائے کی بس کی دجہ سے ہارہ ہزار کی جماعت نے بغاوت کردی اور علمدہ ہوگئی۔اسکے متعلق معفرت على فرماتے ميں كلمة حق اديد بها الباطل -بات و محك ب كين ساس باطل مطلب ليا كيا ے اور حضرت ابن عباس و مجانے کیلئے بھیجا اور فرمایا کہ قرآن دو وجوہ (بہت معانی کا احمال رکھتا) ہے۔ان لوگوں کوسنت سے مجھانا۔ چنا نجہ حضرت ابن عباس کے مجمانے پر ۸ ہزار آ دی تا بب مو کئے۔ مرس بزارائی صداوررائے برقائم رہے اور تھفرولل کا بازار گرم کرتے رہے بی فرقد خوارج کے نام ك ساته مشہور موااس كے بعد تغير بالرائے كى د باس قدر بھيلى كەندمرف ستلە كىم بكدد كرمسائل مىں بمى ابني آراه وعمل بس لايا كميا\_ کیا تعب کی بات نہیں کہ محابہ کرام اورائے شاگر دجنگی مادری زبان مربی تھی۔ جوآپ 📆 کے اعمال دسنن کود کیمینے والے ، وحی خداو عمری کا مشاہر و کرنے والے تھے۔ تقوی عمل کے اعلیٰ در ہے بر تھے۔اکی تغییر میں تو بالائے طاق رکھدی جائیں ایکے مقابلہ میں ۱۳۰۰ سال بعد کے پیدا ہونے والے جمی افتاص جکو عربی، اسکے اوب، دین کے اصولوں میں کوئی مہارت تامہ Complete) (Skill كيانا قصه بعي ند بور بلكه كيمرج ،آكسفور في يكس يو ندرش يا كالح كي ذكر يون ادر يامعمولي عربیت کی بنایرا کی نفاسیر کومعتمد علیه (جس براعتا دکیا جائے ) قرار دیا جائے ۔ جن لوگوں کی عمرین زبان عربی اورعلوم دیدیہ کو پڑھتے پڑھاتے گز رکٹئیں انکی تغییر کوغلط ، تاریک خیال اور جامہ (Rigid) قرار وےدیاجائے۔(اللہ تعالی جاری حفاظت فرمائے آمن فرسمن) ﴿بارہواں باب ﴿انْتِح بِکُول، جماعتول، الرول کے ذریعہ دین حنیف میں دراڑیں ﴾ جیبا کہا یک جائز وادر پس منظر چین کیا <sup>ع</sup>یا کہا کہ فی الوقت و موجود وقح یکیں جنگے قائدین دین ك نام رائى جاعول كومنكم كرر ب بي ليكن جوكداكى سوج سلف صالحين كريق سے بى مولى این خوددرای (Self -Opinion) کا شکار بین ان کی شخصیت اور ذات بوری جماعت کا محور وشیع (Center Point) بی اور جن شخصیات کو الله تبارک و تعالیٰ نے بہترین گفتار کی ملاحیتی عطا فر ما کی تھیں ج<u>ا ہے</u> تو بیرتھا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر دوسروں کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت

ے تواسکی تشریح یا کستان کے کسی شہری کیلئے لائق تسلیم ہیں ٹھیک ای طرح آ مُدار بعدا مست اسلامیہ مار بالی کورٹ میں ایک حیثیت قانون بنانے والے کے تبیل بکی قانون کی تشریح کی ہے اور الکی مع انحراف(Diversion) کا کی کوئن ٹیل ا تعریک (Interpretation) ہے ان فقہائے امت کی تشریحات کوچھوڑ ٹائیک صریحاً گمراہی ہے اس سلسلے ش ان تح کھوں کے ذریع نظریات وام می تھیلےوہ سرسری طور پریہ ہیں۔ (۱) تعلیشرک، بدعت، مرای ادراندهای ب (۲) تمن طلاقی بیک وقت منعقدنیں ہوتی اگر کوئی آ دی ایک نشست میں سوطلاقی مجی دے ا توده ایک تار ہوگی۔ (٣) نمازول كى قضائهم كى شريعت من ابت نبيل. (٣) ميس زاور مح مين بلي زاور كي تعداداً نهو بير. (۵) نقل نمازی (صلوة التینع) جماعت كے ساتھ كروانے كا ابتمام۔ ان فاط میں سے تعلید کے سطے راہ ہم نے آ کے سامنے قرآن وسنت کے حوالے سے محاب کرام کے وقتوں میں تعلید کی موجودگی اور علائے امت کا اس بارے میں اجما کی نظریہ پیش کر دیا۔ پیچھے بحث د کھے لیجے۔ ره گی آخوتر اوت اور بیس تر اوت کی بات یا تمن طلاقوں کا ایک نشست میں منعقد ہونا یا نہ ہونا بیصفحات ان طویل نقاط کے متحل نہیں اور نہ ہی ہمارا مقصد یہاں پرائے اثبات وا نکارکو ٹابت کرتا ے ہلکہ اصل بات کہ جس ہے لوگوں کو شک (Doubt) میں ڈال دیا گیا کہنچ ا حادیث اور قرآن کے حوالے تو ان دومسائل کے بارے میں یہ ہیں۔اور بمیں تو صرف قرآن اور سمج حدیث کی بات ہی لیٹی ہے۔محابر کرام کاعمل جارے لیے جمت نہیں۔اورامل محرای کی جڑی بات ہے۔ کہ قرآن وسنت کا سحح ترین منبوم الند تبارک و تعالی کی ہر حال میں اطاعت اور آپ ایک کی سنت مبارکہ کا جواہتمام محاب كرام من قاكيا آج ك مسلمان ان تمام جزول من محابر رام سے آ مے بر م مع؟ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع بر حضرت عمر کے مناقب ( فضائل ) کے او برتھوڑی سے احادیث پیش کردی جا کیں کو تکدا جماع امت حضرت عمر کے قول پر ثابت ہے۔مثلا عور تو ال کومجد میں جانے ہے منع کرنا۔ایک مجلس میں تمن طلاقوں کا تمن شار کرنا۔ ہیں تر او بحوں کا شروع کرنا۔وغیرہ حضرت عرر نے در بارنبوی اللے علی کچھ معاملات برائی رائے کا اظہار کیا، جس کے متعلق

اہمی داخے وجی ہدایات نیس آ کی تھیں۔ حطرت عمری رائے کے مطابق دی الی کا نزول ہوا۔ (بے فک الله كافيملدا كم متعلق بهلي سايها في متعين تها) حفرت عمرى ويروى كرنے كاخود ني كريم الله الله الله الله فرمایا کرم وود کی کرشیطان بھی ہماگ جاتا ہے۔ (البدایة و النهایه ج ۵) ایک موقع برآب المنظمة في معر معر موجن كى بشارت دى۔ ( تاريخ المفرى ج )اورايك موقع ب نرمایا که عراض نے تمہاراکل جنت میں دیکھا۔ کیانعوذ بااللہ میمکن تھا کہ اگر حطرت عرفے دین میں کوئی ایسی بات شامل کروی۔ جوا تکی ذ اتّى رائے تھى۔ليكن آپ اللَّه كى سنت اور حديث اسكے خلاف تھى؟ يا پھراگران سے الى علمي موكى تو محابر رام نے می اکی تیرندی - بلکہ بعد مس تمام آنے والے تا بھی ، تیع تا بھین ، آئم کرام، فقها ماور علاء کرام رحم الله فرح مدیث وسنت کے مقابلے علی کون معزت عرفا ساتھ ویا؟ اور پھرسب ے بر حرکیا اگر ایا حقیقت میں بھی مواتو نعوذ باللہ اللہ تارک وتعالی اسکے اس مونیوا لےقول وقل ے تا واقف تے ؟ كدان كود نياشى بى جنت كى بشارت دى كى؟اس مسكك كواكركوكى كي طرح محملا یا ہتا ہے و جا ہے کہ متعلقہ موضوع برمتندعلاء سے رجوع کر کے بات کو سمجا جائے۔حطرت عرف کے تمام اقوال وافعال سنت وحديث كے عين مطابق ہے۔ تضائے عمری کی ادائیگی۔ دوسرے جس اتعامی مسلمکا اٹکارعوام الناس نے بہت جلدی تبول کیا وہ قضائے عمری کی عدم ادائی ہے۔ اور جودلیل اسر پیل کی کی وہ انتہائی بودی دلیل ہے کہ محابہ کراٹ سے یہ چیز ابت نیں۔وی گروہ جومحابہ کے قول کو جمعت نہیں مانے۔اس سے پرمحابر کرام کے عمل سے دلیل لاتے مہلی بات تو سجھنے کی بدہ کہ حالب کفریس کے گئے اعمال اسلام لانے کے بعد صرف توب ےمعاف کردیتے جاتے ہیں۔ تو محابہ کرام تو حالب کفرے اسلام کی المرف کیلئے تھے۔ (انکوز مانہ مخر کی نمازیں ادانبیں کرناتھیں)۔ دوسری بات یہ کداسلام لانے کے بعد کی صحافی کی زندگی میں یہ بات نظر میں آئے گی کدا کی کئی کی دن ماہ یا سالوں کی نمازیں قضا ہو کیں ہوں بلکہ آپ ایک کے زمانے جس اسلام کے غلیے کے بعديه مال تفاكر من افقين كو بحى معلوم تفاكراكر چدز بانى كلاى اسلام كاوعلى كياب مماز تو برحالت من

پرمنی ہوگی ۔لہذا منافقین تک مساجد میں نماز کے اوقات میں حاضری دیتے۔اگر مجی سی صحافی منا ایک نماز قضا تو کیا صرف تا خیر بھی ہوتی تو وہ اسکا اسقدر افسوس کرتے کہ دوسرے محابر انجی تعزیم سے آتے۔ پیدائش مسلمانوں پراللہ جارک وتعالیٰ کا ایک بزاا حسان تو بھی تھا کہان کومسلمانوں کے **گھر الو** على پيدا فرمايا ـ اب اگر حالب اسلام على الله كى اطاحت ندكى جائة و محراسكا تاوان بـ بـ يدفك کتابوں کواللہ تو یہ ہے معاف فرماتے ہیں لیکن تو یہ کی شرائط ہیں اللہ کے حقوق میں کی کوتا ہی کیلیے تھے ضروری ہے جسطرح جوفرض روزے زعر کی میں چھوٹے ، فرض زکوۃ میں کی بیشی ہوئی ، انسانوں کے حقوق میں جو کی کوتا ہی ہوئی و واوا کرنی ضروری ہے اس طرح تضافماز وں کی اوا میکی بھی لازم ہے آپ الله کاار شاد ب "الله کافرض ادا کروده ادا نیک کازیاده حقدار ب " ( نسانی م 20 مل 4,3)" آیت کارشاد ہے کہ جو تفس نماز پر هنا مجول جائے یا سوتارہ جائے تواسکا کفارہ یہ ہے کہا جب یادآئے و بڑھ لے " ( بخاری شریف مسلم ) یددلیل اس کے بارے بی ہے جب وہ 5 صدیق موظلمی موجائے۔اورا گرکوئی کی عذر کی بناء پرقصداً نماز چوڑ دے تب بھی اس پرقضا ولازم ہے چنا نچے تخاری شریف میں ہے کہ نی آنگ ہے خروہ خندق کے دوز چارنمازیں الی فوت ہو کیں کہنہ نی 🕰 جو ل کے تے اور نہ سو کئے تے بلکہ قاصد سے محر بھی حضو ملک نے ان نما زوں کور تیب سے قتا وفر اليافيقضا هن مرتبة اورقفائمازي ترتيب ساداموكى بيتام كتباحاديث على موجود باورقما زوں کو ممل کرنے سے پہلے مرکمیا تو سے ارا وے سے اللہ تعالی اس کومعاف کروے گاجمطرح کہمو آدموں کا قائل مرف وبدے میں بلکہ سے اراد ےاوراس بھل کیلئے روانہ ہوا تو اللہ تعالی نے معاف فرمادیا (مسلم شریف) اس مسئله ش اوب کیساتھ عمل تعناء بھی ضروری ہاس لئے که مدیث علی ای طر ت ہا ہم ایے گناہ ہیں جو تحض توب سے معاف ہوجاتے ہیں۔اس نظریے سے بعثی جلدی تائب ہو ا جائے اتا بہتر ہے کہ تعنائے عمری کی اوائیکی ضروری نہیں اسکو پھیلانے والے جتنے لوگوں کو ااسر آگل کریں مےاتنے لوگوں کی قضا نمازی ادائیگی مے معالمے میں وہ اللہ کے سامنے جوابدہ ہو تکے۔ کیا یہ مقام کلرنبیں؟ نوٹ ۔ تغناہ عمری کے حوالے سے کراچی کے قاری خلیل صاحب نے تغناہ عمری کے حوالے ے ایک دسال لکھا ہے۔مندرجہ بالدچند جملے اس کے جواب کیلئے کافی میں لیکن چونکہ انہوں نے میرے استاذ محترم کے ایک فتوی کے جواب میں میر فیر ملی تعاقب اند تعقید سے کی ہے اس لئے اس نے تعاقب من ايك مح مديث كاكهلانداق الراياب لبذا من ان ك خدمت من عرض كرتا مول كدوايية

آیمان کی تجدید کر کے اللہ تعالی کی دربار میں کچی توب کرے۔فقد کا بیستلہ (اگر آخری تعدہ میں مدث لا ت موجائے یا کردے ) مدیث بی ش تو موجود ہے کئن عبداللہ بن عروقال قال رسولا للمالے ادا احد ث وقد حلس في آخر صلاته قبل ان يسلم فقد حازة صلوته (الرواوُور، ترنري-اك طرح کی روایت علی ہے بیتی مس بھی ہے ) تو تشہد کے بعد صدث لاحق ہو جانے کے متعلق جوالفاظ فتہ کے میں اور میں الفاظ مدیث کے الفاظ سے بی ماخوذ میں تو فقہ سے نفرت ول میں رکھ کرا گرا مدث کا تر جمد، دهما كد، ، سے كياتو حديث نبوى كيماتھ كياكر و معي؟ اور فقداور حديث كالفاظ على تو حدث عام ہے پیٹاب، پانخانہ خون، پیپ اور مواد خیر وسب کوشامل ہے مرف موا بالصوت کیساتھ اس کو خاص كرناعلى تعاقب بياعلى خيانت؟ نفل نِمازوں کی با جماعت ادائیگی کچھکام بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں اسکے اعدایک اسلام کی شوکت دید بہ بھی محسوس ہوتا ہے اوران کاموں کو دیکے کرایا محسوس ہوتا ہے کو یا اسلام بہت پھیل رہا ہے ان کاموں میں ایک کام نوافل نمازین خصوصاً (صلوة تبع ) کی باجماعت ادائیگ بوسیة جماعت خواه فرض کی موسنت کی یالفل کی عوتوں کیلئے پندیدہ نہیں اب یہ وچنا کہ اسطرح عبادت کرنا آسان ہوتی ہے یا یہ ہمارادل جا ہتا ہے ا كرشب بيداري (خصوصارمضان كي راتول شي ) اگر بهت اوگ ل كركري تو رات بجرجا كنا آسان بيايدكة آن كرموه آتا بكر بحدارى بيكن شريبت سند كا اجاح كانام بمرف دل م کوئی خمرو برکت اورنورنیس خوه وه کام بظاہر کتاا جما کوں ندلگ رہا ہودین اپن عقل کےمطابق کام کرنے یا شوق بورا کرانے کا نام نہیں بلکہ رسول میں ہے وی بیروی کا نام ہےا مند تعالی کے پاس اوقات کھنے شار میں ہوتے وحال اخلاص اور سنت کی چروی کا وزن ہے ایک خص ساری رات سنت کے خلاف جاگا اوردوسرامرف ایک محضات کےمطابق جاگاتوبدوسرا پہلے تف سے فی درجہ بہتر ہے۔ صلوة تسجع كى جماعت نفل عدابت بحي نبيل بلكها جائز باك اصول جوآب كالكفاني یان فرمایا که فرض نماز کے علاوہ (اوران نمازوں کے علاوہ جوآب علیہ سے باجماعت اوا کرنا ٹابت ہے مثل تراوح ، کموف، استبقاء کی نماز ) ایکے علاوہ ہرنماز کے بارے میں پیافٹس ہے کہ انسان اینے محمر میں ادا کرے بلکہ فرض نماز کے سنت اور لفل بھی آ دی اینے گھر میں ادا کرے اگر شنیں چھوٹے کا خوف ہوتو مجد میں پڑھ لیں ان نفلوں کی جماعت مروہ تحری اور ناجائز ہے بعنی جماعت سے پڑھنے پر

فربـ و كياالنا ممناه **له كا**ـ تفلی مبادت ایک الی لعت ہے کہ الله تبارک تعالی نے اینے ساتھ خصوصی تعلق کیلئے بندا مرحمت فرمائی اوران مبادات کا حاصل یہ ہے کہ بندہ مواور اسکا پروردگار ہوکوئی تیسر الحض درمیان میں حاکل نہ ہواب کوئی فخض اس تنہائی کے موقع کوجلوس میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو کیا او تعنس اس خاص در باراور د بال ہے مطا ہو نیوالی خاص عطیہ کی نا قدری نہیں کرر ہا لہذا نفلی مبادات جھنگی میں ان سب کے اعمد بیاصول ہے کہ تنہائی میں کرواللہ تعالیٰ کیلر ف سے توبی ندا ہے "الا ھے مسل مست سعففو فاغفوله "(كوكى بجوجمه المفرات طلب كرے اور بس اس كو بخش اور) يها لفظاء متغفر، مفرد کا صیغه استعال کیا بعن تنهائی می مغفرت کرنے والا ہو۔ پیفنیلت والی را تمی شور وشغب ، میلے تھیلے، اجماع کی را تیں بیں بلکہ اللہ جارک تعالی کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق استوار کرنے کی را تھی ا عو رت کی اما مت حضوم الله كاور سے لے كرآج تك مورت كى مطلقا المت نيس موى اور ندكيس في يا عا نشه ° حنوما الله کاارشاد کرای نقل فرماتی بین که مورتوں کی جماعت میں فیرنیس۔( طبرانی فی الاوسط منداحد مجم الروا کدا -۱۵۵) بدروایت بالکل مح باس روایت ش این امید ب جس کی روایت کوتر فری اورو مگر محدثین نے قابل احتیاج بانا ہے اور علی نے فرمایا کیمورت امامت ندکر ے۔(دونہ کبرالی ا۔۸۲) بدروایت مجمع ہے۔ حمد یب (۳۰۹۹) ہاتی جن روایات میں مورتوں کی اما مت کا ذکر ہے۔ وہ قاعد ہ کلیڈیس بلکہ جز کی واقعہ ہے جو بعنر وت تعلیم اجازت کا پہلوتو دیتا ہے لیکن عام اجازت کا پہلواس ہے نیس نکایا ہے۔ ہلکہ اس پر پیجیلے صد ایوں میں مل می جو ہے۔ یملی اجماع بھی احل سنت کے موقف کی تا ئید ہے اہذا موراوں کی جما عت مطلقا کرو تحری ب(ردالخار) اوراس کی وجہ عدم جواز کی تفصیلی روایات ہیں جن میں دوآپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ (2)ترک تقلید کے نقصانات تخلید کے معنی جبیا کے بیان ہوئے کسی لائق اعتبار آ دی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل تسلیم کر لیما جسآدى كى بات مانى جارى مواكروه آدى لائق اعماد تيل تو ظاهر بكراسكى بات ماننا بهى غلا باكروه

آیے فن کا ماہر ہے تو ایک عام آ دمی اس ہے دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہے مثلاً کسی ڈاکٹر کے یاس جا کر أسكة توي كرده نع كربار على آب اس بحث كري اورا يك ايك جزكيك وليل كامطالبكري تر کیا محمدوں کے ہاں بدورست موگا؟۔ دین کے وہ سائل جوآ پہنا ہے سے متواز چلے آرہے ہیں ا کے بارے میں کی مسلمان کو نہ تو کسی عالم کے یاس جانے کو ضرورت ہے بیضروت اس وقت الاق ہوتی ہے جب وہ مسئلہ عامی او گول کی زمنی سطح سے بلند ہوائی حالت ش اگر ہم خود قرآن وحدیث محول ے بیٹ جا کیں اور جو ہاری عمل میں بات آئے أے دین مجھ کر عمل کریں تو یہ خودرائی انسان کو مراہی ك عارتك يجياتى باورانسان كالني مقل كابنده بن جاتا بجوعقل ش آيامان ك جوندآيا توالكاركر بیٹے اور شہات کے فتے میں جا کرفار ہوئے۔ ان نقاط كومح طور براور تغييل طور برجهن كيلئ مندرجه ذيل كتب كامطالعه يجئ كمنتيددا دالعلوم كرا (۱) تعلید کی شرعی حیثیت (مولا نامحم تقي عثاني) (جناب مولا نامحراساعيل ممعلى )اداره اسلاميات لا موراناركلي (۲) کلیدآ تمه (٣)اجتهادوتقليد (مولانا قارى محدطيب)ادارهاسلاميات لاجور (مفتی محمد فیع حثانی) ادارة المعارف کراچی (۴) فقه بش اجماع كامقام (٥) اختلاف امت اور صراطمتنقم (محمد يوسف لدهيانوي) جاسعة العلوم الاسلامية بنوري تاؤن كرا چي (3) صحابه كرام, سلف صالحين پربد اعتمادي, لا تعلقي اور ہے نیازی: جاري عوام دين تعليمات سے اسقدر دور جانيكے بين كه انيس اين وين كى بنيادى باتو ل كا المنہیں۔اس لئے وہ ہراس مخص کے چیچے ہو لیتے ہیں۔ جوانے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دے، کوئی مدیث سنادے یا کسی کتاب کا حوالہ دے۔ جن جماعتوں اور تحر مکوں کا ہم ذکر کرر ہے ہیں۔ الے نظریات کی بدولت صحابہ کرام اور علاء امت سے عوام الناس بد کمان ، اور بداعتا دمور ب بین اس درواز ہ کے کھلنے سے تمام و سی اصول وفروع لمياميث موجاتے ميں اگرامت كے مينزانے نا تابل اعتبار مو كي تواس علم مذفار احاديث بالكل فا موجاتے ہیں۔اورجیما ہم نے پہلے منعلاً ذکر کیا کدامت کیلے صحابر رام کا کیا مقام ہے۔اللہ جارک

وتعالى في الى شان من كياكيا آيات نازل فرماكي في المنظفة في اليين صحابر كرام حاص عن الم کیا ہدایات دیں۔اورا تکے اقوال وافعال کی چروی ہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ طاحظه يجيئ مزيدتغييلات اورمتندكتب كيليع مندرجدذيل كماجل كارآ مرجى -حياة العماية مصداول دوم سوم مولانامحر بوسف (كتب فاندفيض لاجور) مولا نامفتی محم تنفع \_ (ادارة المعارف، كراجي ) مقام صحابه نەمرف محابىرام بلكة ئدكرام سے بھى بدللنى بىدا بورى ب\_ بلكە كذشة مىدى كا علاء رہانی جنکے علم وتکو ی سے ایک زمانے کوراہ ہدایت لمی اکل کتابوں کوضعیف کا درجہ دے دیا جاتا ہ مثلاً مولا نااشرف تمالوي كابهتى زيوريامولا نامحه ذكريًا كى " فضائل اعمال" (4) تلبيس حق و باطل حق اور باطل کی اچھائیاں اور برائیاں ای وقت تھم کرسا ہے آتی ہیں۔ جب دونوں الگ الگ ہوں۔ جب دونوں کوخلط ملط کردیا جائے تو عام ذہنیت کا مخص ان میں تمیز نہیں کرسکتا اسکی بہت و مثالين ل عتي بير\_ ا كي مثال تو بهت واضح ب كرقر آن كي آيات يز ه كرلوكون كو ابت كيا جائ كر تقليد شرك ہے لیکن جس تھاید کے قل میں قر آن وحدیث کے احکامات وارو ہوئے ہیں۔ انکی تشریح مسح نہ کی جائے اور جوتقليد شرع سے تابت باسكو جمياليا۔ ای طرح سحح احادیث، بخاری ومسلم کی احادیث کاسمج ترین ہوتا ہمی تمام امت پس ٹابت ہے۔لیکن ضعیف احادیث کس وقت اور کن شرا لکا کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں۔ ریم بھی نہیں بتایا جاتا ہے حن احادیث سے مرے سے صرف نظر کرلیا جاتا ہے۔ جمطرح ۱۵ شعبان کورات کو جا محنے والی احادیث حسن کے در ہے میں ہیں۔لیکن ۱۵ شعبان کو جا کنا ایک بدعت منگھرد ت اورضعیف حدیث کے حوالے سے ذکر کیاجا تاہے۔ اس طرح آ جکل کے ایسے دور میں جب مادی خواہشات اور مادی آسائشات کا حصول عی ممطع نظرین (Ultimate Objective) حمیا ہے۔ تو لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو قرآن ومدیث سے بیلوگ بتارہے ہیں کہ "بال اچھی چیز ہے" بال کمانامن نہیں۔ اچھے کپڑے پہننا كس في منع كميا؟ \_ زينت كوا فقيا ركرنا درست ب الله جميل ب ادر جمال كو پيند كرتا ب عورت اگر بابركل كركمانا جابية منع نبيس

اوڑ ھادینے سے دین نہیں آ جاتا۔ آ جکل کا دورا تنا فتنہ انگیز ہے کہ گھروں میں بچے ں کوٹی وی ، انٹرنیٹ ، میلیفون کے ساتھ مچھوڑ دیتا بی خرابی کی ابتدا ہے۔ آئ جستد رضرورت ایک مال کو 24 مکفٹ اپنے بجاں رنظرر کھنے کی ہاتی سلے بھی نتھی۔ (5)فقهي اختلافات كو هوا دينا: بعض اوقات قول کی حد تک ایک بات ، ایک نعرہ بہت دککش ہوتا ہے لیکن جب کہنے والے كعمل كود يكعا جائ اوراي افخص دكيے جو يح علم تركنے والا مواور كہنے والے كى بات من تضاد موتو مجروه الل علم اس قول وقعل کے تعناد کو بھانپ لیتا ہے۔ان اداروں تحریجوں، جماعتوں اور ایکے سربراہوں ے ذریعے یک کام ہوااور بہت حسن وخوبی ہے ہوانعرہ اسکے پلیٹ قارم سے یہ بلند ہوا کہ ہم کسی فرتے یا مسلک کوئیس مانے ہم ایسے تمام تعقبات سے آزاد ہیں۔ تو ایسے نعرے دیے والوں کوتو جاہیے کدو مرف عوام الناس ميں "متنق عليه " (جس پرتمام أمت المعنى ہے) چيزوں كوا بي عمل كے ذريع سامنے لائے لیکن اینے نعرے کے برنکس ایکے اداروں میں اور ایکے اپنے عمل کے ذریعے معاشرے من رائج عبادت كے طريقے (جووہال فقد كے مطابق بين) اور مختف النوع مسائل كے حوالے سے عوام الناس كوفتكوك شبهات، تغرقه بازى، بحث ومباحثه اورالتهاس (مغالطه) بيس وال ديامميا\_ طریقہ کارکیا اختیار کیا کیا کرول کی مدائی جاعوں کے تعارف میں بیاوام کو بتایا کیا کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں لیکن اپنے اداروں میں جہاں تعلیم و درس کاعلم شروع کیا گیا وہاں اہل السنت والجماعت كے عقائد كے خلاف الى تشريحات پيش كى تكس اس كى مثال اس طرح كے ايك ادارے میں پڑھائی جانے والی حدیث کی کلاس ہے جہاں طالبعلوں کی بخاری شریف کی تشری اور قرآن کی تفییر حجویز کی کی (اور دی تشریح اورتفیرا کے ادارے کے مکتبہ میں بھی طالبعلوں کو بیچنے کے لیے لاکی جاتی رہی )ا ن میں فقد خفی سے متعلق ائتائی دل آزار اور اس فقد سے متحفر کرنے کیلئے چزیں ہیں جواس تشریح اورتغبیر کے حواثی میں شامل ہیں۔ علاده ازیں ان اداروں کے رہنماؤں نے عبادت میں جو طریقہ اپنایا اور خصوصاً اسکی تشمیر کا انظام کیا گیا وہ رائج فقہ سے مختلف چزیں ہیں جس ہے لوگوں کے ذہن جس الجماد پیدا ہوئے کہ کیا حارے اباوا جداد جو بلا شبہ اجتمع عقید و، تقویٰ اور عمل میں ہم سے بہتر تھے۔ ہارے سالوں سال برصنے والے وروین کیلئے زعد کیاں وقف کرنے والے جیدعلا کرام نے جو باتی ہمیں ہتا کیں وہ سمج نیں تھیں توبیہ جواب دے کر بہلایا کمیا کہ افضل طریقہ، بخاری ، کا ہے اور ہم کسی کو مجبور نیس کرتے کہ وہ

مرور ہارے طریقے کو اپنائے لیکن جب ایک رہنما اُستاد ایک تمونہ چی کرد ہاہے اس طریقے کے حق یں دلائل دے رہاہے آی کے حق میں کتابیں پڑھار ما ج پھر جوام کوایے مسلک کی طرف بلانے کا اس ے مؤر طریقداور کیا موتا ہے؟؟؟ جوانبول نے اختیار یاسکا انجام جوہوتا تھاسو کا برہے چندا مادیث ر مکر ملی علم کے ساتھ (جے علم کہا بھی زیادتی ہے)ان رہنماؤں سے متاثر طقہ (خواہ وہ طالبعلم میں یا درس و دعظ میں شریک ہونے والے لوگ ) ان حکوک وشبہات کو آ مے ٹرانسفر کرنے **نگا ہے کو یا صح**ح دین کا پا آج چلا ہے اس کم علمی کے ساتھ کج بحق بھی ساتھ آئی۔وہ عالم جو 10-8 سال وین علوم ترآن وحدیث کی تفایر زبان اور گرائمر کے ساتھ مدیث ، نقه پڑھتے پڑھاتے ہیں ان ملتوں میں "جال" مردانے جاتے میں کہ بدوہ جال طابیں جنہیں سیج حدیث کا بھی علم میں صرف امام کول کو جانتے ہیں اگرخوا تمن کا طبقہ کی السی جماعت وتح کیک سے متاثر ہوا تو معاشرے عمل ایک اور کھچڑی چکنے كا آغاز ہوكيا خواتين كو مجمايا كياكرافضل عمل مح بخارى كے مطابق ہونا ما يے اب جبكمر كروو حفرات کا تعلق مساجدے ہے جہال پر اکثریت کا فقد فق کے مطابق عبادت کا طریقہ ہے اب سے خواتین جوکہ خودمسلک کے نازک مسائل رجے رائے اور مرفوع اور اسطرح کے علوم سے بے خریب جس ے اسوقت بحث نبیس ۔ کہ ہم کسی نقد کو افعنل ہوتا ٹابت کریں اگر امام ابو حنیفہ نے عبادت کے کسی طریقے کوافتیار کیا اسکے حق میں دلاک دیے تو حنیفہ کے نز دیک افضل طریقہ وی ہے اور ست کے مطابق بھی اختلافات کی برسوں سے اپنی جکد قائم تے اور صرف علا کے درمیان تے برخض اسے مسلک کے مطابق عمل کرد ہا تھا خرالی اس وقت آئی جب آپ نے بغیر بتائے بلکہ ایک طرح لوگوں کو لاعلى ميں ركھتے ہوئے اكلومسلك كفتى اور فروى مسائل ميں الجماديا \_كہيں تعليد كوشرك كهاكہيں امام ابوصنيفه كوصديث مس كزور تابت كياكهيل محج حديث كوامام ابوصنيفة كمسلك كحظاف افعنل قرارديا کہیں قرآن سنت کی پیروی کی آٹر میں حوام کو آئمہ کرام اور علماء سے بدخن کیا جاروں اماموں کا اختلاف مدیث کی بناء پر ہےلہدائس امام کےمتبط سائل کو کمزور اور احادیث کو ضعیف قرار دے کرا تھے مقلدین کوأ کے مسلک سے مجیر ناتلہ میں حق وباطل ہے بیا ختلافی مسائل درج ذیل جی مورت ومردکی المازكافرق طريقه حديث سے ابت نيس ، رفع يدين ، قرآت خلف الا مام، سورة فاتحركى بعداد في آواز ے آمین کہنا، جلساسر احت، تشہد میں بار بارانگی کورکت دینا، ور کی رکھات، ور کا طریقہ، وعائے توت، آ محدر اوت کیا میں ر اور ، سنت فجر کے بعد لیٹنا، نماز میں آیات کا جواب دیتا، نوافل میں عاشت اوابین کا ثبوت نه بونا، نماز جنازه کا طریقه عورتوں کی نماز گھریش یا مسجد پس ، (اس طرح

الهدى انثر نيشتل احتكاف) قيام اليل ملوة الشبح كيليِّ خواتمن كالمبحد مين جانا ، ايسال ثواب مِن قرآن كا ثواب مِنْ کونہ پہنچنا، زکوۃ کےمساکل، فرض نماز ( خصوصاً ملبر دعصر ) کامستحب دنت ،قومہ د جلسہ کی دعا تھیں آ ان مبائل كيلغ مح اورمتن تغصيلي كتب كامطالعه سيجيئه (مولا ناصوفي عبدالحبيد صاحب) هرت العلوم كوجرا لوالممكون تمازمسنون محنزكم رسول اكرم الله كاطريقة فماز (مولا نامنتي جيل احدنذيري) اداره اسلاميات اناركل لا مور (مولانا المن اكاروى) كمتساه ادبيلان ياكتان ١٥ ٥٣٣٩ تجليات مغدراج (6) مدارس، نصاب مدارس ، عربی زبان علما، سے بد ظلا بیزا ری موجودہ زمانے میں کفرالحاداور یہود و بنود کی سازشوں کے سامنے جوالیک دیوار ہے وہ م مدارس اورا لکانعماب ہے اور بہاں سے تیار ہونے والے علار بانی ہیں۔اس حقیقت کوسلمان عولیا ما ہیں یانہ چاہیں۔غیرمسلم اقوام نے بخوبی مجھ لیا ہے لہذا آئے دن آپ ان طاقتوں کے ایکے لیڈروا ی زبان سے ایک نعرہ سنتے رہے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے۔ کہیں بنیاد برتی کی آثر میں ۔ کہیں فی ول كا تياركرده،،مدارس آروينس، حار يمسلمان حكران كود يعمدارس يرال كوكر كا كل آيا وی کوسلب اور انکی افا دینے ختم کیا جا رہا ہے۔ کہیں دہشت گردی کی آٹر اور کہیں قدامت پر کل (Fundamentalist) کی مجھیتی اور کہیں فرقہ واریت (Sectarianism) کا الزام کے جب ان غیرمسلم طاقتوں، اکی جمعوا این۔ جی۔اوز کے ان نعرول میں ہمارے ہاں دین ہے وابستا سمجھے جاندوالے رہنماؤں کی آواز بھی مل جاتی ہے۔ تو حمرت ہوتی ہے۔ برصغیریاک و ہند میں ور*پ* اللای کے ذریعے قرآن وصدیث کی جسطرح حفاظت ہورہی ہے۔ وہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں تا پید ہے۔ جب تک دین کے یہ قلع محفوظ ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تبلیغ مہاجرین کی اعانت ونصرت اور الله تعالى كے تمام احكام اوامر اور لوائى كى ندمرف محج صورت بن حفاظت موكى بلكه اكوما فذبهى كيا جاتا رے اے ایک بوریے شین اسلام کے لیے و حال بی عام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ بران مدارس اوران کے ا بورید تھین مولو ہوں کوشتم کرنے میں اسلام وشمن طاقتوں نے کامیائی حاصل کی ۔وہاں اسلام کا حلیہ س طرح بكا دا كميا علامدا قبال في الني دشمنا نان اسلام كى ترجمانى كرتے ہوئے افغانستان كے بارے

م راک شعرکها تحار ملاكوا كے كوه ودامن سے تكال دو\_ افغا ن کی فیرت دین کا ہے بیملاج فرضیکہ آج کی دنیا کے بروپیکنڈے کے مطابق سدمارس 1400 سال برانی چیزوں کو مینوں سے نگائے بیٹھے ہیں۔ وقیانوی ۔ رجعت پند۔ دنیاوی علوم وفنون سے بے بہرہ ہیں۔ امت لمكرزق من أزيس على نظرى كالعليم دية بير کہیں ان مدارس اورا کے مولو ہوں سے ہمدردی آخی تو اپنی وانست میں عمری علوم کواور کہیں ہنر سکھانے پر زور ہے کہ ان مدارس میں ان چیزوں کو داخل کیا جائے۔مولوی روٹی کمانے کے قاتل ہو مِا ئيں۔اس سلسلے ميں مولانا محمد ذكريَّا مصنف، فضائل اعمال اور فضائل صد قات، جوخو دايك بهت یرے عالم محد ث مبلغ تے فرماتے ہیں کہ "مولو ہوں کی روٹی کی فکرند کرو اس کی مثال ایسے مجمو کہ ایک كاآب كے دروازے يري خوائے۔آپ كے مكان كى حفاظت كرے اور برآنے والے يرجو كك كر متنبرك في كياآب كي غيرت تقاضاك في كداس كوكوني كلزاندا في السيجود مول مفي دسترخوان كى يكى موكى روثى، يْرى اس كوضرور ۋاليس مے ـ تو مالك الملك رب العالمين جس كايك لفظ ، كن ،، میں دنیا کے سارے خزانے ہیں۔ تو اسکے دردازے پر کوئی مخص اسکے کام کی نیت ہے ( دین کی حفاظت اشاعت وتبلغ ) اظام سے بغیرخود غرضی کے بر جائے تو کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھوکا نگا ر کھے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کی فیرت اسکا تقاضہ کرتی ہے کہ اسکی دین کی خدمت کرنے والے بجو کے رہ (آپ بنی نمبر 5، مکتبه رحمانیه، لا مور) آج جسطرح مسلم مما لک میں دین پڑھایا جارہا ہے۔ دین کے بنیادی تقاضوں کو پامال کر كجس طرح متشرقين يزعة بير- مار عسلمان بعي اى طرح تاريخي قليف كي طوريدين يزم رے ہیں ۔ اور اسکے نساب دیکھیں تو الی الی کتابوں کے تام نظر آئیں مے کہ مارے سید مے ساد معمولو يول كوية بحى نبيل \_ بظاهر ببت تحقيق بيكن ايدوين كي تعليم ايمان كى دولت عطانبيل کرتی ۔ان علوم کی روح فنا کردی گئی۔ (7) عربی زبان کا خاتمه مارس کو ہف تقید منانے کے ساتھ ساتھ ابعر بی زبان کی اہمیت کو بھی موام الناس کے ولوں میں فتم کیاجار ہاہے۔اس نقطے پر بہت ذور ہے کہ حوام میں قرآن باز جمہ پھیلا یا جائے۔ تا کہ حوام

براه راست (Text) كو و كيركر مطلب سجو عليس رحر في زبان \_كرائم وغيره سكمان شي وقت لكانا

راصل ضائع کرنا ہے۔اور یہ می کہاجار ہا ہے کہ اسوقت معاشرے میں گند بہت زیادہ ہے۔ تقصیلی مغانی کا وقت نہیں ۔ صرف جماڑونگانے کی ضرورت ہے۔ اس نظریے کی آ فی قرآن وسنت كيلي ايك ايك سال كورس تجويز كرك فيم طاوَل كو يعيلا ديا كيا-مر بی زبان کی محبت واہمیت کومسلمانوں کے دلول سے خوشنمانعروں کی آ ڑ میں ختم کرماایاً بہت بدی محرابی ہے۔جبکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بے شک اس معاشرے میں اسلامی احکاما کے حوالے سے بہت نافر مانی ہے۔ قرآن وسنت سے لوگ بہت دور میں لیکن ای معاشرے میں عاریاں بھی بہت ہیں۔ تی برارلوگوں کیلے مرف ایک ڈاکٹر کا تناسب ہے اور ان بار یوں میں آ دن اضافہ بھی ہور ہاہو کیا کہیں سے اسکا یہ اس تجویز ہوتا ہے کہ چونکہ مریضوں کا تناسب اور تعلق بہت زیادہ ہے لہذا ایم فی فی الی کا کورس 5 سال کی بجائے 6ماہ یا لیک سال کر دیا جائے تا کہ ڈاگھ زیادہ تعداد ی مسئر اسکیں کہ اہرین کومعلوم ہے کہ ایک تجویز عار ہول کی سد باب کے بجانا مریضوں کوقبرستان پھنجانے کا کام دے گی۔ (8)علمه کی تحقیر ای طرح علا کی تحقیرعلاے لوگوں کی بدگمانی کرنے کا کام علا پرتک نظری، جامدسوچ کے الزامات في بحى اسلام وثمن طاقتول كاكام آسان كرديا اوريسوج جسطرح يزسع لكي بظاهرويدا مسلمانوں میں جیزی سے بروان ج می اسرایک لحدرک کر بہت اکر کرنے کی ضرورت ہے اورعا اور بارے میں بیار شاونوی عظی اور جوا حادیث قدی ہیں ان کو پڑھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان رہماوں کی تعلید میں ان کی ہاں میں ہاں الاتے ہوئے بغیر کی تحقیق کے، بغیر علائے حق اور علائے سوء کو جاننے کے سب کوایک مف میں ثمار کرتے ہیں اور بجائے ان کے ساتھ بڑنے اور التکھ ساتھ تعلق رکھے کے ان ہے اور لوگوں کو بھی باز رکھتے ہیں۔علائے حق سے ان تحریکوں، جماعتوں کے رہنماؤں کے تعصب کی وجدید بھی ہے کے علائے حق نے عوام الناس کوالیے لوگوں کے پاس جانے اور اُن ہے دین کاعلم لینے اورائے درس ووعظ میں شرکت کرنے سے متنبہ کیا ان عصری تحریجو کوں کے رہنماؤل نے بیفترہ موام میں پھیلایا کہ "بیمولوی ہرایک پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں" اگر عوام الناس تھوڑی ہے تکلیف گوارا کریں اوران مولویوں کے نام پوچو کرجواتے بڑے مبلغین اسلام پر کفر کا نتو کی یاراہ ہدا ہے ے ہے ہوئے کا الزام لگاتے ہیں۔مولو یوں سے خود جا کرصور تحال کی حقیق تو کرلیں تو شاید صور تحال كي برم بورال موضوع وتعميل كيل ردمي .

الهدى انتر نيشنل ٠ اسلام سياست الاعتدال في مراتب الرجال ( مولا تامحد ذكريا) كتبه الشيخ كرايي 🖈 ویی مدارس کا نصاب (مولانا محرتق عثانی دامت و بر کاتبم ) مکتبددارالعلوم کراچی نمبر۱۴ کو (مفتى اعظم محدر فيع عثاني دامت وبركاتهم) 🖈 \_ فضيلت علم وعلما \_ اكابركا اخلاص (مولانامحرتق عثانی دامت دبرکاتهم) ﴿ اكابرويوبندكما ت (ابن الحن عباى مرظله ) مكتبه عمرفاروق شاوفيعل كالوني لم-وييمارى کراچی۔ (9) كم علمي كي حوصله افزائي(10) تفسير بالرائم (11) اجتهاد کی دعوت (12) مخصیت برتی جیے ہم نے میلے ہمی وض کیا کہ اسی تحریکیں، جماعتیں لوگوں کو جہاں مداری، اٹکا نساب مدارس اورعلاسے بدخن كرتى بين وہاں اسنے خيالات ، نظريات اور ائي شخصيت كے ساتھ اكومضوطى ے جوڑتی ہے اسکے خیالات میں جو مدارس 9,9,8,8 سال دیم عاصل کرتے ہیں اسکے یاس توصیح اورمتند علم نیس بوتا اسکے برعس بیادارے جومرف ایک سال میں آ پکوتر آن وسنداہم دے دیتے يں ۔ تو آب اس قابل موجاتے بيں بلكرآب سے بہت زيادہ اصرار موتا بكراس علم كوآ مے كھيلايا جائے۔اوراس کم علمی کے ساتھ امت میں جس قدرانتشاروافتر ال پیدا ہور ہاہے۔ووقلی نہیں۔ جو مخص اکل جماعت میں وافل ہے وی سی مسلمان " ہدایت یاقتہ " ہے اور جو اسکے نظریات سے اختلاف کرے۔ وہ مرای کا شکار، شیطان کا ساتھی ہے۔ ایک تحریکوں کے متطقین میں اپنے رہنما کیلئے ایسا تشدد پیدا ہوتا ہے کہ اکی بتائی ہوئی قرآن کی تغییر اور حدیث کے پیانے کے مطابق احادیث قابل احماد، اوردوسری طرف جس مدیث کووه چا بی ضعیف قراردے کرردی کی ٹوکری کی نذر کردیں۔(اگر جدیمی حعرات کہتے تھے کہ مقلدین ایک بی نقد پرسر جمکا کر بیٹے ہوئے ہیں )انسان کے ساتھ ہرونت نکس و شیطان ہیں۔اورانسان کے اندر مال اور جاہ کی مجت بھی موجود ہے۔ ہرانسان کے اندر بیخواہش ہے کہ جب وہ بات کرے تو لوگ اسکی بات کوتوجہ دیں۔اسکوغور سے سیس ،اسکی بات کی تا تد کریں۔اوراسکی ہاں میں ہاں ملائیں۔ای نعیات کو بچھتے ہوئے اگر ایک انسان کے ول میں یہ بات بھادی جائے کہ آ یہ منبر ، محراب مربیش کرلوگوں کو قرآن و صدیت پڑھائیں۔اس سے افضل کا منہیں کہ لوگوں کو آ کیے ذريع مدايت ملے \_ بے شك اس ميں كھ شرنبيں كاس سے افضل كوئى كام نبيں كين اسے آپوات

عظیم کام کا الل تو بنا کیں۔ اور پھراس منبر ومحراب پر بیٹنے سے پہلے جب تزکیدنٹس کا اہتمام نہ ہواتا شیطان والس کے افوا کے بورے امکانات ہوتے ہیں اور تلمیس اللیس بھی اس کانام ہے۔ تو دراصل اس جكه بين كرنفس لوكول كى توجه حاصل مون يرمسرور ب-اورشيطان في آ بكو "وين كى خدمت" میے دافریب خیال میں مست کیا ہوتا ہے۔ محمر مرا بی تحریکوں کی برائج کھولنے کا پرزوراصراراور "وہ جو کا مجیں کرے گاوہ ضائع ہو جائے گا" جیسے نعرے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ سے جاتے ہیں۔لہذاالی تح کول سے وابستہ افراد کے اندرایک دوسرے کی طاقات کے وقت بی فقرہ زبان پر ہوتا ہے۔" آجکل آپ کیا کردہے ہیں " (تح یک کے حوالے سے ) محض کی استعداد علی قابلیت ، تحریر وتقریر کی صلاحیت ۔ عدم صلاحیت مختف ہوتی ہے۔ کیا ہو خص ابلاغ کی طاقت رکھتا ہے؟ اور اصل مسلوق کی ہے کے ملی قابلیت سرے ے ہے بی فیس کداسکا ابلاغ کیا جائے۔ایے اداروں میں جو تعلیم سلسلے میں دہاں بھی میک کوشش ہے کا یے نظام اپنے طریقے محفوظ رکنے کے لیے اپنظریات کے اساتذہ اور یا مجروهیں کے پڑھے موے طابعلموں کواستادمقرر کیا جائے۔خود کم علمی کے ساتھ جولوگ پڑھے ہیں۔ جب وہ اس کم علم کو آ مے زانسفر کریں محاتو کھے سالوں میں جونتشہ ہے گا۔ اسکا تصور برصاحب بھیرت کرسکتا ہے۔ صرف 2, 2 ماہ کے مختصر کورس کروا کے بیلقسور ڈالا کمیا کہ اب آپ کو دین کا علم آ کمیا۔ اب اے آ کے پھیلائیں۔ان2,2 ماہ کے مختر کورسز میں بددیکھا گیا کہ طالبعلموں کوقر آن کی منتخب آیات وے کریو جھا كياكداس سات بن كياسجما؟ اوراكى خوب حوصلدافزاكى كىكى ـ حقیقت حال بہ ہے کہ ان اداروں کے جاری کردہ کورسز سے ایک طالبعلم على صرف اتى استعداد بدا ہوتی ہے۔ کہ و صرف اور صرف قرآن کا لفظ نفط ترجمہ کسی کو بر حادے۔ اس سے زیادہ نیں ۔نہی وہ تغیر بتانے کے قابل ہے اور نہی سائل بتانے کا ۔ بلکہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان اداروں کے اکثر فارغ انتھیل طالبعلموں کی تجوید ہی درست نہیں ہوتی۔ اسکے برعس ہرطالبعلم ایک یمانچ کھول کرتنبیر قرآن و حدیث وفقہ سب النے سید معے مسائل لوگوں میں پھیلا رہا ہے اور خوش ہے كه، دين، پهيلار با دون \_" نيم محكيم خطره جان، نيم ملا خطره ايمان" جب دين كو ناقص طريق سے اور کم علمی کے ساتھ پڑھایا اور پھیلایا جائے تو اس جعلی کمیاؤنڈر کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہونے کا دعل ی کر دے اور چونکہ ڈاکٹر کی محبت میں کچھ عرصہ گذارا تو پچھ تعوز ابہت علاج تو سکے لیا۔ تعجد کیا ہوا۔انگ مریض کے ایک مرض کا تو علاج کردیا۔لیکن چار فے امراض پیدا کردیے۔

ان اداروں کی بڑی برقستی ہے ہے کہ جماعت کی سب سے موکز ، معبول ، مجوب ، روح روال مرف ایک فخصیت ہوتی ہے۔جس کی اپنی ذات جماعت میں معیار اور فموندین جاتی ہے۔ کہیں خوا تبن يسبق ليتى بي كداكردين مذب كيك كريار- بول الوبركوج ورويا جائة كوكى بات فيس كدايك برا متعدما منے ہے۔ ( جا ہے او ہر ناراض ہے۔ یا بچل کی تربیت کا حرج ہے) کہیں اکو یہ بچھ آتا ہے کہ دین کا کام جب تک آ جکل کے میڈیا کے ذریعے نہ کیا جائے کامیانی نیس ل سکتی۔ کیس اکوتمام علائے کرام جالل اور تک نظر کلتے ہیں اور اپنے صرف رہنما تھے دین کی تصویر پیش کرنے والے جب کو کی تح کیے کسی مخص کیلر ف منسوب ہوگی تو اس مخض کے عقائد ادر اخلاق کا اثر ممبروں برضرور بڑے گا۔ اوران فر کوں کے بلیٹ فارم سے بھی شخصیت برتی می اضافہ ہوتا ہے ہرایک کیلئے فریک کے رہنما کی تفادير كے كيسٹ برجلس على التے تذكرے فرضيك بدا يك فخصيت برمركوز تحريكيں بيں۔ ہدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور مقصد مذریس؟ ﴾ مدارس من صرف ونحو ،اوب ، فلسفه ومنطق ، فلكيات ،حساب ، تجويد قرآن وحديث فقداور ا کے اصول پڑھائے جاتے ہیں اس طالبعلم کولیا جاتا ہے جوٹھل ،میٹرک پاس ہو۔اور اگر لڑ کا سکول رد مانیس واس و بہلے فدل مدے میں ہی پاس کرایاجاتا ہے۔ محراسکومدے میں داخل کیا جاتا ہے۔ جودرمہ پڑھ کیا اس کواصطلاح میں عالم کہتے ہیں۔اس کے بغیر کوئی محص کتنا ہی و بین اورصاحب مطا لعد موده اصطلاحی عالم نہیں بن سکتا جسطرح الجیئر یک کالج سے پڑھا ہوا انجیز کو ہے ڈاکٹرنہیں m.b. a ير ما مواير لس من تو بيكن كم ورنيس جانا اسيار حدرسكا مقعد قرآن وحديث اوراك خادم اعلوم بجون کو بر ما کرلوگون کو الله تعالی کیساتھ نگانا ہے۔اور یکی علاکی ذمدداری ہے۔جوبا حسن وجوه ادا کررہے ہیں۔ ﴿ ساست اسلاميه كيا بِ؟ ﴾ اسلاى سياست كاتريف يهب اصلاح المبدء والمعاديين وناكتام مادى سائل کیلیے محنت کرنا اور آخرت کیلے بھی تیاری کرنا ۔ تو مبدء کا کام کالج اور یو نیورٹی کے افراد کی ذ مدداری

اسلامی سیاست کی تعریف یہ ب اصلاح المبدء والمعادیقی دنیا کے تمام مادی مسائل کیلیے محنت کرنا اور آخرت کیلے بھی تیاری کرنا ۔ تو مبدء کا کام کالے اور بو نیورٹی کے افراد کی ذمدواری ہے جووہ سرانجام دیگئے۔ اور معاد کیلیے اپنے آپکواور تمام لوگوں میں فکر پیدا کرنا علاء کا کام ہے اسطر ح یہ گاڑی چلے گی۔ اور چل رہی ہے علاء تو اپنا کام کررہے ہیں۔ اور مصری علوم کے ماہرین اپنے کامو

ں میں لکے ہوے ہیں۔ دولوں دین ودنیا میں ایک دوسرے کھتاج ہیں اور اسلامی سلطنت تیب بر ملے گا جسطر ح کنسٹرکشن کے ماہرین کو حفظ وعلم میں داخلہ لینے کا مشورہ فلط ہوگا۔ای فرا ، کو دنیا دی علوم میں مہارت کا مشورہ دینا ناسمجی ہوگ<sub>۔</sub> اگر چین جرمنی اور روس وغیرہ انگلش کے ترتى كريكت بين وعلاء كيليه الكش برزور كون دياجا تاب؟ أكر جداب ولا كمون ويل طلب الكش ما اور سکھتے ہیں اسطر ح تصویر اور سازے بچکر تمام علاء انفار میٹن ٹیکنالوجی سے مدد لے دہے ہیں ملک كاستعال مس بهم كوفيرول كرا پيكن عن اكرائي اصلى طاقت سر بخرنيس مونا ما بيئ علام اعلوم بڑھتے ہیں اور پھر بھی علوم رات کومطالعہ کرکے بورے دن بڑھاتے ہیں میج عصرا درمغرب تارات دس بج ہزار وں مدارس میں لا کھوں طالبعلم دن رات ای میں معروف ہیں۔ ۔اب ہم اگرانکوکمپوٹر پروگرامز سیکھنے ،عمری علوم پڑھنے اور مختلف فنون حاصل کرنے پرنگائیں۔اور دفنج ر ہنر کے مقاموں پر بٹھا تیں۔ تو مدارس کیلیے رات کومطالعدادر پورے دن پڑھا تا کہاں ممکن ہوسکتا ہے۔افسوس بیلوگ کیوں نہیں بیجھتے۔ اسیلر ح قاری صاحب کے ہاس حفظ کی کلاس ہوتی ہے وہ منع تا ظہر پھر تا مصراور مغرب رات دس بج ای کلاس کو کشرول کرتے ہیں اور الجمد نشد حفاظ بن رہے ہیں اب قاری صاحب کودف ی نظام کیساتھ مسلک کرنا کہاں کی وانشمندی ہے۔ ہارہ سوسال اسلامی خلافت نے علماء کی خدمت کی دین اورعمری علوم کے ماہرین کی آپس میں گہری ربط نے اسلامی خلافت کومضبوط کرر کھا تھا۔ اور جبکہ اب عوام علماء كرام كي خدمت كررى باسكة كراسلامي خلافت أو ندرى . علاء کرا م کو بہتر ین مشور ہے دیتے ہوئے تصویر کے دوسرے رخ کو دیکے کر ہم ایج (بغرض اصلاح ) سکول کالج کے حالت زار پر کوں رحم نہیں کھاتے ۔ ہم الحدالله مسلمان میں ۔ ہم سکولوں اور کالجوں میں اسلامی ثقافت کیوں کھو بیٹے ہیں مفرلی تہذیب هم پر جماتی جا رہی ہے؟ كالجول مصوره انفال اورسوره توبة كالاجارها مع جويدكا كمنش غيراهم روكيا ؟عصرى طلبه كند يكثرون اورائے مچروں کی بنائی کرتے ہیں؟ جلاؤ محیراو کرتے ہیں؟ خودکشی، فائر نگ اور کالجوں میں کر فیولگتا عام ہو چکا ہے؟ عصری طلبہ مجوز و کلٹ ادانہیں کرتے؟ وی طابعلم بیسارے کا خیس کرتے اور پھر بھی مورد والزام ہیں۔ علماء کرام کوبیمشوره دینے والے تعزات عصری علوم ہی کے حامل میں۔و وعلماء کرام کومشورہ وے رہے کیا تھ ساتھ جلداز جلد علاء کرام کے معوروں کو معی عمری تعلیم کا ہوں میں بروے کارلا

كراكى اصلاحات كريس كدو بال فائز مك كرفيو بند موجائے حروقت كالح يو نيور فى كے تفضے ناثو ئے۔ درد د بیار کنده نه بول \_ رود بلاک نه بول پروفیسرول کی قدر بوکلاسول بی کمل حاضری بو \_ وه مسلمان نظرا ئیں بیسے ہی وہ حکومتی عہدوں پر فائز ہوں وہ احتساب کے دلو ل جیل میں نظرنہ آئیں ۔ادر عمری طلبہ کی شروع سے الی تربیت ہو کہ وہ ملک کے وفادار رحیس ۔وہ ایسا ملک متایق کہ ہم آی۔ایم۔ایف کیختاج ندرمیں۔ہم کو جو کروڑوں اشیاء کاار بوں رویوں کی شکل بیل قیکس وصول ہوتا ہے۔ بیاحل افتد ارخودا کی میں میں بیٹے کرنہ کھا ئیں۔ای طرح عصری طلب کو سمجمادیا جائے۔ کہ حکو متی مهدوں پر جانے کے کے بعدائے بینک بیلنس فارن بیکوں میں ندر میں۔ ، کام۔ایم ، کام۔ بی ، بی۔اے۔ایم ، بی اے اور تجارتی علوم کے عصری طلبہ کی الی تربیت کی جائے۔کہ وه دیا نت داری کیماتمد بینک اور جمارتی ادارول می دعوکهاور کریش سے پیمی ماوروه سودکو براسے اکمیر ا محوبتاد یا جائے کہ ملک دشمن قو تو ل (موسادرا اور مغربی N.G.O) پر نظر رحمیں۔جو مجدوں پر قائز تک کر کے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔جسکے بعد ندہبی کارکن غلواہمی کا شکار ہو کر نقسانات موجاتے ہیں۔اگرچہ انکا کوان باتوں کاعلم موتا ہے۔ اور جہاں برمحافت کی تعلیم وی جاتی ہے۔ وہاں برا تکا ایسائز کید کیا جائے۔ کہ گینگ ریپ ،آبرورین عشق ومعاشقه ،زنا ،لواطت ،چوری اورگندی باتوں برمرج معمالحدالات کے بجائے اسکو جمیانے کی کوشش کی جائے۔اورا گر بتلانے کے بغیر جارہ کارنہ بولواس اعدازے بتلا و یاجائے کہ لوگوں کواس سے فغرت پیدا ہوجائے اور چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذامیڈیا کواسلامی لمریقے پر استعال کر كةرآن وحديث كي در يع وام كرتربيت كى جائ اسيلر حقلى يوسرنكل تصوري اورزرد محانت ے بر بیز کیاجائے موجودہ دور میں معاشرہ کی بگاڑ میں اخبار کا بھی برا حصہ ہے۔اور عجیب تماشرتو ب ہے۔ کدانمی اخباروں میں زنا اور گینگ ریپ کی خبروں پرا ظہار افسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف عشقی تحریرات بنگی تصویرین اور قلمی بوسردیتے ہیں کو یا کرآگ لگاتے ہیں اور شعلوں برافسوس کرتے ہیں۔ مدارس كيليخ اجتمع جذبات ركفنه والإاكر ان مندرجه بالابالون يرجعي غورفرما ليس بحرو يكعيس حالات كيے بلنا كماتے ہيں.

## ﴿ مدارس كاكردار ﴾

## ایک انگریز جان پومر اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے هیں

میری تحقیقات کے تائج یہ ہیں کہ دارلعلوم دیو بند کے لوگ تعلیم یافتہ نیک چلن اور نہاہت سلیم
العلی ہیں اور کوئی ضروری فن ایسانہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہوجوکام بڑے بزے کالجول میں ہزاروں
روپے صرف کر کے ہوتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے میں کررہا ہے مسلمالوں کیلئے اس سے
ہمتر کوئی تعلیم گاہ نہیں انگستان میں اعرص کا سکول سنا تھا گر یہاں آتھوں سے دیکھا دوا تد سے تحریری
انگلیدس کی شکلیں کف دست پر اس طرح ٹابت کرتے ہیں شاید مجھے افسوں ہے کہ آج سرولیم میور
موجودیس ورنہ ہاکمال ذوق شوق سے مدر سے کودیکھتے اور طلبہ کو انعام دیتے۔

شاعر مشرق علاما قبال ديل مدارس كمتعلق فرمات بير-

ان کھتوں میں رہنے دوغریب مسلمانوں کے بچال کوانی ماس میں پڑھنے دواگر بید طااور دروویش ندرہ تو جائے ہوگیا ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں ہے دیکھ آیا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدارسوں کے اثر ہے محروم ہو گئے تو بالکل ای طرح ہوگا جس طرح اعمان میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج خرنا طاور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کی سوااسلام کے بیردوں اور اسلامی تہذیب کے آٹار کا کوئی تھٹی ٹیس ملی ۔ ھندوستان میں بھی تاج محل اور لال قلع کے سوامسلمانوں کی آٹھ سومال حکومت اور ان کی تہذیب کے گئوت نہیں ملی ۔ ھندوستان میں بھی تاج محل اور لال قلع کے سوامسلمانوں کی آٹھ سومال حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان تھیں ملے گا۔

## مشهو ر ادیب قد ر ت الله شها ب.

برصغیر کے سلمانوں پر طاک احسان کا تذکرہ ان افظوں میں کرتے ہیں۔ ،، لوسے جاسی ہو

فی گرم دو پہروں میں عینیاں لگا کر پکھوں کے یعج بیٹے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی سجد میں ظہر کی

اذان ہر دوزھین وقت پراپ آپ کس طرح ہوتی ہے؟ کڑ کڑاتے ہوئے جاڑوں میں زم وگرم لحافوں

میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر کھی حیرت نہیں ہوئی کہ آئی سے مندا عمصر سے اٹھ لر فجر کی اذان اس
قدر پابندی سے کون دے رہا ہے؟ دن ہو یا رات، آندهی ہویا طوقان ،ائمن ہویا فساد، دور ہویا نزد یک

مرز مانے میں شہر شمر مرکم گل کی ، قرید قرید، چھوٹی بڑی ، کئی کی سجد میں اس ایک طاکے دم سے آباد ہیں۔ جو

خیرات کے طلووں پر مدرسوں میں پڑھا تھا اور در بدر کی شوکریں کھا کر گھر سے دورکوئی اللہ کے کسی گھر میں

مرچھیا کر بیٹھار ہا تھا آگی پشت پر نہ کوئی تعظیم تھی نہ کوئی فنڈ تھا ، نہ کوئی تحریک تھی ، اینوں کی ہے اعتمانی ک

المعنى الطريطيل الترافي الترافي الترافيطيل الترافي الترافيطيل الترافي الترافيطيل الترافي الترافيطيل الترافيط الترا ، بے گانوں کی محاصت، ماحول کی بے حسی اور معاشرت کی کی اوائی کے باوجوداس نے نیابی وضع قطع کو بدله اور نداییخ لباس کی مخصوص وردی کواستعداد اور دوسروں کی تو فیش کے مطابق اس نے کہیں دین کا شعلہ کمیں دین کی شع کمیں دین کی چنگاری روٹن کی رکمی ، پیدا ہی کافیض تھا کہ کمیں مسلمان کمیں نام کے مسلمان کہیں بھی فصف نام کے مسلمان ابت وسالم و برقر ارد ہے برصغیر کے مسلمان طاکے اس احسان تعلیم سے کی طرح سبکدوش فیس ہو سکتے جس نے کسی نہ کی طرح ان کے تشخص کی بنیا دکو ہروور اور ہر زمانے میں قائم رکھاروز نامنہ جنگ کے مشہور کالم نگار عبدالقا درحسن لکھتے ہیں یا کستان کی مسلمان حکومت امریکه کی عالمی خواہشات کے سامنے سرائداز ہوجانے کے بعدان درسوں کوان کے اصل مزاج ،مقصد اورروح سے خالی کرنے برال می ہاس مقصد کیلیے وہ ان مرسوں کوئم کرنا ما ہی ہے کوئلد بھلی نصا ب ونظام دہشت گرد پیدا کرتا ہے حالا تک کوئی فتم کھا سکتا کدان مدرسوں میں اسلی تو دور کی بات ہے شاید کوئی عام سا غیر آتشیں آلہ مجی موجود نہ ہو۔ <u>(13)دین میں ایسی آسانیاں داخل کرنا جسکی شریعت میں </u> کوئی اصل نہیں۔ مگر وقتی طور پران تحریکوں کا تیزی ہے بڑھٹا ہواا اُر ونغوذ ان جنگلی جڑی بوٹھوں کا ساہے۔جو آ تا فانا راتوں رات أگ آتی میں اور تیزی سے پھیل جاتی میں ۔ جبکہ ایک اصل بودے کو بروان چ مانے میں کتالبود ینایز تا ہے۔"باطل ایکسیلاب کی جماک کی طرح ہے لیکن وہ کاروں پررہ جاتی ہے"ا تی موام می مقبولیت اور ہردلعزیزی میں اسے گفتاری صلاحیت، ما فظی تیزی علاوہ ایک وجدید بھی ہے کہ حوام الناس کوایک، آسان دین ، کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ شال " کسی امام ہے کوئی مئله لوا ایک امام کی پیروی ضروری نہیں ہے " (تفصیل کیلئے انہی مفات میں ملاحظ بھی کہایک امام کی تعلید کیون ضروری ہے) روزانہ لیسین بر مناکم سیح مدیث سے ثابت نہیں ۔ نوافل کی اصل حقیقت صرف اشراق اور تبعد ہیں۔ ما شت واوائین ((اگر چداوابین مغرب کے بعد چدر کعت اوافل کو بھی کہتے ہیں جسطرح کہ این عرف مصنف ابو بکرین الی شیبه می مروی ب (جهم ۱۳۹ ) اور باره سال قبول شده واب ما ب(ترندی ص٨٩) نماز كوافل سرے سامط كرديد دين مس وروں كيلئ بال كوانے ك كوكى ممانعت بيس \_" زينت كوكس في حرام كيا"؟ سودين كي تعليم كي ساته طالبعلم الركول بيس

ا چھے لہاس ، زیورات ، پکنگ یار ٹیوں کے شوق بھی پیدا ہو نگے ۔اور بتا دیا گیا کہ اس دوران صرف مجا ضروری ہے۔اس معالمے میں جوافراط وتقریط معاشرے میں یائی جاری ہےوہ کوئی دھی جہیں بار خبیں۔ کہیں خواتین آدمی استیوں کے ساتھ صرف چمرہ ڈھک کرکل ری ہیں۔ کہیں تک لباس میمن کو كبيس كوكى فقشە ہے كہيں كوكى ۔ اسكارف ع چرے كوچميادياجاتا ہے۔ (14)آداب و مستجاب کو مکمل نظر انداز کرنا۔ ان ادارون تحريكون اور معاعمون نے كام توشروع كيا قرآن وسنت كو يميلانے كاليكن جنتى زیادہ ادب کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔اوریہ باد بی کاعضر بنتی زیادہ اگل جماعتوں میں تمایال ہے۔ شام کہیں اور تین \_ا کے طالبعوں اور ورس ووعظ سنے والوں کے دلوں اور اجسام سے سب ے پہلے جو چیز نجو ترکر ہا ہر نکال وی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا ادب ہے۔ تایا کی کے ایام میں قرآن کو ہاتھ لگانا انتہالی کناہ ہے۔ خی کہ مورت اینے منہ ہے متواتر قرآن کے الفاظ ادانییں کر سکتی لیکن ایجے ہاں نایا کے کےایام میں برحورت قرآن کھول کرمیٹھی ہاور پڑھتی ہے۔اکی تجوید کی کلاس اور قرآن کی کلاس من مرروز برطالبعلم كوقرآن تجويد سے يرحنا موتا بداوراس برائتاكي زورديا جاتا بـ طالبعلموں كا اور نیچ بیشمنا اور اکثر طالبعلمول کے قرآن شریف زمین کی سطح پر دیکے ہوتے ہیں۔ گھرول میں بھی الحصيبارول اورقرآن عيم علا رواى بادلى كا مدودكو يامال كرتے موع جكم يات جاتے ہیں، قرآن کریم کے اعد اور حاشیوں پر پیٹسل اور بن سے پڑھانے والے اساتذہ کیلر ف سے کھا ہوتا ہے کہ طالب علم غیر حاضر ہے آئ اسکو بخار ہے ۔اور د ماخوں میں کیا بھایا جار ہاہے کہ "ہم جوطاق می اور قرآن ہا کر رکھ دیے ہیں تو وہ ہارے داوں میں کیے اترے گا کہ نہ ہم اسکو کھولتے ایں۔ ندر برجتے ہیں۔ اس کا فائد وہیں بلکتویہ ہروقت تمارے ساتھ رہ و تحکیہ ہے" مسلم کو يكين كيلي جب تك اس كا ادب بي بوكار وعلم آيے سينے من بيس از سكار علامدزرنوی نے تعلیم استعلم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلب کود کھیا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب بیں ہوتے۔جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائطو آ داب کا لحاظ بیس ر کے ای وجہ عروم محروم رہے ہیں۔جس کی نے جو کھے حاصل کیا ہے وہ احر ام سے کیا ہے اور جو ا گرا ب، نیر متی سے گرا ہے۔ یک وجہ ہے کہ آ دی گناہ سے کا فرنیس موتادین کے کی جز و کی بے حرمتی سے کا فرہوجاتا ۔ ادب بہلاقرینہ ہے مجت کے قرینوں میں باادب بانعيب ـ بادب بينعيب

لهدى الأولادشيل ﴿ اسلامیات میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی حقیقت ﴾ یاری ماں بہنو:عالم بنے کے لئے مدرے ہیں جس طرح مح کا ال داکٹر اور الجینز میڈیکل کالج اور انجینئر تک یو نیورٹی کے مکن جیں۔ای طرح عالم بنے کا سئلہ ہے۔اور طم کا کورٹرا روسال ہے جس میں کل وقت دین جو دوعلوم کی پڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن ایم اے اور بی ایچ ڈی و من نہ چوده طوم موتے ہیں شاهل اللہ سے راجے ہیں بلک فارن بو غورسٹیوں میں و کا فروں سے پڑھا جاتا ہے ندکل وقت بڑھائی ہوتی ہے۔ جبکہ ہارے مدرے کے درجہ اوٹی اور درجہ تانیہ کا استیا والاطالبعلما چھے طریقے سے ان کے برچوں کومل کرسکتا ہے۔ میں نے بیسب دنیاوی ڈ کریاں لی بغيركمايول كخريد بيرد كرفرست ذيون عن إس كاب اور اس لئے برائو بث كيس كيا ے والد محترم نے فرمایا کہ میدڈ کریاں کرلو یہ ونیاوی تعلیم یا کیگئے بے جارے ویں مجھ نسر کھنے کی وجہ دنیاوی ڈگر ہوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان ڈگر یوں کے کرنے کی بتا پر دنیاوی طبقہ آپ کی بات ج ے سے کا یکن موام می مصیبت بدوی کہ جس نے بغیر کی متندد فی مدرے میں برجے اسلا ت میں بی ای و کو کی ای کو اعلی کی بنا پر کمال مجولیا۔اوراس کو جہتد تک کا درجہ دے دیا۔اورعلام جس كوعالم كيدوه عالم بوكاندكر وام حضرات جس كوعالم كيس کرنے کا کام کیا ھے؟اللہ سے انتہائی عاجزی سے ھدایت کی دعا: اصل میں توب بورا نقشدای لیے بنا۔ کہ ہمارے اپنے اعمال خراب ہیں۔ اللہ جارک و تعالی جب کی قوم کے اغرباکاڑیا تے ہیں تو سزا کے طور پردینی وونیاوی حاکم ان پرایسے مسلط کردیئے جائے میں۔ جو بالترتیب اگل آخرت و دنیا کی رسوائی اورخرا بی کا ذریعیہ ہوں۔ نیکن ہدایت کی دعا کرنا ایک السکا دعاہے جوتا شمرے خالی نہیں۔ اگر کوئی مخض دنیاوی چیزوں کی اللہ سے دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ دو ا سکے حق میں تبول ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی کہ اس چیز کے حصول میں اس کے لیئے خیر نہیں ا موتى ليكن الله ساسك رضاوا في عالى دعاما تكنا. اور ہدایت طلب کرنا ایک ایک وعاہے۔جس میں دورائے ممکن میں ( کہ ہدایت کے ن لے میں کوئی بہتری ہو )لہذا جب کوئی فخص خالی ذہن اوراینے قلب کوصرف اللہ کیلئے خالص کر کے ہدایت کی دعا کرے تو اللہ جارک و تعالی ضرور بالضرور تبول فر ماتے ہیں۔ اورا یہے فض کیلیے غیب ہے ہدایت کے اسباب پیدا ہوجاتے ہیں۔ ہاں خالی دل ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں پہلے سے کسی خاص

| The state of the s | <del></del>                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البينى الثرنيشنل الم                   |
| می موئی ہے تو پھر بھی کم ہے کم بیدها تو کی جاسکتی ہے کہ یااللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                      |
| ں۔ بیآ کی رضاوالی جماعت ہے تو میری قدموں کواور دل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ايمانيس ہے تو چرميرے دل كوادر قدموں كوان سے بيمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| ورموا خذے کی ہونی جا ہے۔ روزانہ دوفل حاجت پرمکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہدایت والی دعا تھیں مانکھیں ۔          |
| رولی گئے۔ ﴾ (Refernces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ﴿ جن كتب عد                            |
| (مولانا محرتتی مثانی) مکتبددارالعلوم کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🖈 _ تقليد كى شرى حيثيت                 |
| (محمر بوسف لدهیالوی) بنوری ٹاؤن کرا چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اختلاف امت مراطمتقيم                   |
| (مولانا قارى محرطيب)اداره اسلاميات لاحور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اجتها واور فليد                        |
| (مولانامحرز کریا) دارالاشاعت _کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرايت وطريقت كاحلازم                 |
| (مولانا فمرز کریا) کتبهاینج کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تك∟لاً عقدال في مراحب الرجال           |
| (مولانامحمنت شفع)ادارة المعارف كرايي كوركل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵ مقام محاب                            |
| (منتی محرر نع حانی) ادارة المعارف، كرايي كوركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بر<br>شدخس اتماع كامقام                |
| (مولا ناجم المعلى شعبلى )اداره اسلاميات لامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵ کلیدآئمہ                             |
| (مغتی جمل احمد) اداره اسلامیات لاحور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نه _رسول اكرم الله كاطريقة نماز        |
| (عبدالقيوم حقاني) أكوزه خنك نوشمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علام الوطنية.<br>ملدة على الم الوطنية. |
| (منتی وفقع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | به عدمان بابد بید<br>نیم رسارف القرآن  |
| ر محمد تق عثانی) دارالعلوم _ کرایی کورنگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یا میلامی خطبات<br>اصلامی خطبات        |
| ر عمدادیس)مجلس نشریات اسلام کراچی<br>(محمدادیس)مجلس نشریات اسلام کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بران کامطالد کیے؟<br>نرآن کامطالد کیے؟ |
| ر مدادین ۴ شروت طها کرایی<br>(مولانامحمرتق مثانی) میمن پلشرز کرا پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۰۸ ملای طبات<br>۲۵۰۸ ملای طبات       |
| ر تولانا عمر ل مهال) - ن بهسر د ترابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ראשוטשיים                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

تنابوں کو پڑھنے سے آ پکو بھے میں ہیں آسکا۔انسان کا دماغ کو عرب موسے آئے کی طرح ہے خالی اذبن مونے یا این موقف کا مطالعہ نہ کرنے کی صورت میں جو بھی آپ کے سامنے اپنا مسئلہ اور اسکے دائل پیش کرے گا آپ اس کے ہی ہوجا کیلئے۔اگر البدیٰ کی طالبات ازخود یا اپنی استانعوں سے ان سوا وں کے جوابات کامطالبہ کریں تو خود بخو دان کو بات مجھ میں آ جا تکی۔ بلکہ بیارے بھائیوا در بہنو! بیل آپ کوتا کیدا عرض کرتا ہوں کہ آپ ضروراس برخور فرمائیں ز بحث خود بخو دفتم موجائے گی۔ ُا۔ نماز کے اندر کتنے فرئفن (اگراس میں فرق آئے تو نماز ٹوٹ جائے ) کتنے واجیات (اگروہ چھوٹ جا کیں تو مجدہ موہ الازم آئے گا) اور کتنی سنتیں ہیں تعداد بنا کیں؟ کیاا بھی تک ہم کو بنایا کیا ہے یا اگر آ کیے نصاب میں ہوں تو نشائد بی فر مائیں؟ اور جواب میلے قرآن وحد یث محاح ستے دیں؟اس سوال کوہم اسطرے بھی کر سکتے ہیں کہ امام کے بیچے سورة فاتحد کو آپ فرض خیال کرتے ہیں۔ لیکن سورة فاتحد کی طرح جب ہم آپ ہے ای طرح کی اور قرائض کی تعداد کی نشاعد ہی کا سوال کرتے ہیں و چرآب کے یاس جواب میں موتا۔ ا \_ فرض واجب اورسنت كي قرآن وحديث عاتريف محى فرماتين؟ ٣- دادى، تانى كيماته تكاح حرام ب؟ قرآن ومديث مد وليل چيش فرما كي، قياس ندكري كدامل من بات ميك كديد مال كاطرح بين ال لئ كديد بات ونقر آن من جاور ندحديث؟ ۴ بھینس کا دودھ اور کوشت طلال ہے یا حرام؟ اور کسی کی اگر سومینیس مون تو سال گذرنے برجمہ اللہ نے کتنی زکوۃ ارشا وفر ماکی ہے؟ ۵۔ دادا کی براث اور بینے کی عدم موجودگی میں ہوتے کی کیا میراث ہے؟ ۲۔ اکیلانمازی (مردیاعورت)دویروں کےدرمیان کتی جگر چوڑے گا؟ ٤ - تعلية خص كياب (شرك ياجوديا عدماين ياغلط يانبين مونا جاسية)؟ ٨\_ وه بزے بزے علائے كرام جن كے ہم حديث كے كا اور ضعيف كہتے بل عاج موتے إلى اور ما ری تمام کمسی موی کتب انمی علائے کرام (ابن جر "، نو دی"، ذهمی ، حری مید ملی اور انتظان ) کے ناموں اورحوالوں سے حرین ہوتی ہیں کو ل تعلیر تخصی برکار بند ہے؟ ٩ \_ اجتهاد كى ضرورت جسطر ح آج بي كل مجى تقى (اوراجتهاد مور باتحااور مور باب جسكا بي لوك بي) الوہم سوال بدكرتے ميں كداجتها و بچيلے اصولوں كے مطابق فروح (مسائل) كا فكالنا (التخراج) موكا؟

یا شے سرے سامول بنانے کی ضرورت ہے؟ ١٠ محتر مد معلمه صاحب ! آپ كي فروى اختلاقات بركتب ك علاد وكتني جلدول على ما كوكي ايك ياكوئى كالي يا چلواك چهوتا سااشتهارموجوده جديد مسائل (يزناس ، ثميث نوب بي برتمون کلونک، انثورلس جيم ز مني چير ز ولا و دستيكر ، مواكي جهاز ش نما زوفيره) پر سے؟ اور جن كے ظلا و پیکنٹر وکیا جار ہاہے کدوہ اجتماد کا درواز و بند کر یکے جیں وغیرہ ان علائے کرام (مفتی موشق ا رشيدا حدلد حيانوي ،مولانا يوسف لدحيانوي مبلتي محرتتي حثاني ،مولانا مجيب الله عروي ،مولانا خاله ي نظام الدین اعظمیؓ ، علا مٰہ وحبۃ الزحلی وغیرہ کے فتہی کونسلوں ﴿ حِد وفتہی کونسل ، کرا کی فیج نسل ،مرکز الاقتصا دکراچی اور فیمل آبا د جا معدا ۱ اوپر، فقهی کونسل بنوں وغیرہ ) کے پینکڑوں گ ہزاروں کی صفحات میں لا کھوں کی تعداد میں بار بار حیب کرعوام اس سے فائدہ اٹھار تی ہے۔ (اور پیکنٹرہ کرنے والوں کواپنے بارے میں اور ہمارے ان خدمات کا پورا کا پوراعلم ہے لیکن جن دنیا میں ج ف یافر بت سے بعض غر حال موام کو ملیس ای لاطلی سے فائد واٹھاکریرو پیکنڈ وکرتے ہیں )۔ اا۔جن کے حضے قرآن میں مقرر میں اگر آن سے مال نیجے اور کوئی حصبہ یا ذوالرحم نہ ہوتو مال قرآن عث كاروب كس كوسل كا؟ ١٢ الاواؤداورز ندى مترجم الي سائے ركھي راجة جائي ايك عى مسلد يردو باب ووق احادیث دوآراء وونول طرف محابی اجین موتلے آپ (تطلید چموز کر) کس طرف جا کیتے؟ جوآسا الكياآب اجتمادكريك توكياآب عالم بين اورآب ش اجتمادك ملاحت ب؟ ١١١ اجتمادكيك بدي تمدين في كاثرا فلط كي ين؟ ١٩٣٠ کي جيدنا قد عالم دين (مثلا ابن جرّ) نے کہا کہ به مديث ضعيف ہے اور ہم نے کہا نميک ہے او جماواس عالم ك وليل كاعلميس موتاب كيار تظيير فيل أو اوركياب؟ 10- ہم نمازروز و فی اورزکو وفیر و کے سائل بر عمل کررہے ہیں ہم کونہ برسکلد کی ولیل معلوم علی اورنديدمطوم بكريدهد عد يح ب إل اتاياد بكرالان (ياللاني في في يكها تها كراسطر مل كرواكى ظائى دليل إاور (بقول اسك ) يتي بها كياية جكل كمولوى كى اعرى تھیدنیں ہے؟ (اور کیا تابعی کی تھیدے میہ بہتر ہے جس نے محابر ور یکھا؟) ١٧-٨٨٨ع يهلي بزارسال يواكدكوكي مجدموجود بجس من أشهركعات راور يرمي كي مون؟ يا ياك و بندك بعثني مشهور مساجد (با دشاي معجد لا مور بسنده كي بينتكر ون سال يراني مساجد، د بل 

آمره بشمير بفل دور كاتمام مساجد ) بير - كيا ان ش آخد كعات تراد ت مجمي مي يرهي بي ؟ الاراك فنس سحاك اللم كاجكه التيات يا التيات كى جكه تتك اللهم يز صفو قرآن وحديث كى ردے پیخش کیا کرے؟ مجدہ موکرے یانہ؟ جواب کیساتھ دلیل مجی دیں؟ ۱۸ نیت دل کی چیز ہے ( فآ و کی عالمکیری ش ہے کہ زبان سے نیت کا اختبار تین اصل اختبار ول کا ے) اوسوال یہ ہے کہ نماز کی مخلف (فرض اوا جب است الل معلف اوقات میں المام کے بیچے ا سیلے ، فتلف رکعات ) صورتمی میں تو دلیل کیما تھے۔ فر ما تیں کہ دل میں کون کوئی چیزوں کی نبیت ضرو ری ہے؟ اور کوئی کی سی؟ ١١- آ كى كوئى الى آسان كاب موجود بجس من وضوء تيم حسل ، نماز ، زكام ، وغير و كفرائض واجبا ت اور منتس مول؟ يا آ كى كو كى كتاب اسطرح مرتب يس ؟ تاكداد كول كيلية آسانى مو؟ ۲۰ فرض، واجب، سنت ،حرام اور مروه کی تعریف قرآن وصدیث مفرما عمی؟ ٢١ قرآن براعراب، ركوع اور بارے حضور الله اور محابہ فریس لگائے؟ اس الله الله درست ہے؟ كياب زیرزم پیش بلکل درست ہے؟ دلیل قرآن وحدیث ہے؟ ۲۲ ۔ جنازہ کی تحبیروں میں ہاتھ اٹھانے کی دلیل محج مرفوع روایت سے دیں ؟ جنازہ کی جار تحبیروں میں مرفوع مدیث کے مطابق کیا کیارز ملکے؟ ٢٣- بورامبينة راوح كى جماعت كا جوت مح مرفوع دليل عدي اوركياكى محابية فراوح يا ملوة التبع كى جماعت كرائى بي اتياس بمل كركيد عاعتي مورى بي؟ ٢٣ - جند مطالب من نالدي انزيشل كيا ب؟ نامي كماب من كي جي (مثل ان عديث كى سند کا مطالبہ کیا تھا جنکے موقف پر بدکار بند ہوں۔ایے تقریبادس منتی یا علیائے کرام جوکی دین ادارے ے فاصل ہوں اور ان براعماد کریں۔ ﴿ لطيفه ذرراد وباره ﴾ ایک مرس چوری ہوگی ۔اور چور بھاک کیا۔لوگوں نے شور کاناشروع کردیا۔کہ چور ہے چورے توچورنے بھی شورى ناشروع كرديا ـ كم جورے جورے اس محمع ش ايك آدى في آواز لكا دى كريك چرے \_ توجد ف ضع من آكركها \_كر من چركا تعاقب كرد بامون اور آب محمد برالزام لكا رے ہیں تو چوررویااور بجدہ موااورائی موشیاریاور چربلسانی سےان لوگوں کو بھی ا پناشر یک بنالیا

جوچ رکے پکڑنے میں تلم مے اور وقض جس نے چور کی نشائدی کرائی تی وہ چور کیلنے و اسكے ہم نوا وُں كيلي معتوب بن جاتا ہے۔ بالکل اسطرح خوداختلاف بیدا کرنے دالے اختلاف بیدا کرتے ہیں اورآ داز 🔝 میں کہ ا تفاق پیدا کرو جب اتی ملطی کو تھے والا ان پر درکرتا ہے واختلاف پیدا کرنے والافورا لوگی کو حتوجہ کرے کہتا ہے کہ دیکھویا خلاف پردا کرتا ہے۔ اور چنو مخلص سائتی بھی استے ساتھ ہو کراس کوکوسناشروع کردیتے ہیں جوا تقات کے بارے میں خلص ہے۔ جسطر ح امریکہ انساف کی آواز اور بوری امت مسلمہ پر چڑھ دوڑنے والا جموتا ہے اور گانا گانے والے جسلرح عشق ووفا کی بہت زیا بول بول و لنے مس بھیا جموثے میں (جا برایک وعلم ہے) اسطرح قرآن وحدیث کے نام برا تفاق آواز لگانے والے اور ۱۸۸۸ ع میلے تمام امت ( کما شرر، مکومتیں،مفسرین ،مقلدین،اس الرجال كامرين ،آ ترج عن بكد اين فاعران ) عظموع بي-الهدى كى ايك طالبه كى طرف سے سوال اور اسكا جواب كا محترم وكرم جناب مغتى محمدا ساعيل طوروصاحب السلام عليم ورحمة اللدو بركاته کیا فرماتے ہیں علامے کرام ومغتیان عظام اس مسئلہ کے بارے بی کہ،،اتباع سنت کے مسائل،،جيكامستف جمرا قبال كيلاني بهاوراس كتاب و"الهدى اعزيفتل" من شامل ورس كيا كياب-ا۔اس کتاب کے صنح فمبر اپر چیتی ساری لکھاہے کہ ہم سب ای دمول محرّ میں کھی کا مت سے ہیں ہم ب نے ای رسول محتر م میں کا کلمہ پڑھا ہے ہماری نسبت ای رسول محتر م اللہ کے ساتھ ہے تو مجرید كيابم نظيده عليده نام ركولت بي اور جرابي اني نسبت اين الخرق الناب الناب مسلك اور استاين نام سفر جمان على خوشى محسوس كرت بي -ايلوكو: جواللداورا سكرسول الله بايمان لانے كادعوى ركع مواكيا مارے ول است استے بنديده مسلكوں اور طور طريقوں پر پھروں سے بھى زیادہ کی سے جے ہوئے میں کرسنت رسول اللہ کے جان لینے کے باد جودہم ان کوچھوڑ نے کو تیار نہیں۔ ٢- اور صني نمبراير رقم طرازي \_ ''عقائداورا ممال مل تمام تربگاڑ کتاب وسنت کونظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے وحدت الشمور ، طول ، تصور شخ ، اطاعت شخ ، مقام ولايت ، باطني اور ظاهري علم ، مرنے كے بعد بزركوں كا تصرف ، وسله علم غیب، جیسے غیر اسلامی عقائداورا ممال انہیں حلقوں میں مقبول ہوتے ہیں جہاں کتاب وسنت کی

علیم مفقود ہوتی ہے۔'' اور ص نمبر ۱۳ اورنمبر ۹ بررقه طراز بی که '' دین اسلام کے نفاذ کیلئے کی جانے والی تمام کوششیں اسوفت تک بیکار ڈابت ہوگی جب تک دین کی علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پرایک حقیق اور یا ئیداراتحاد قائم خہیں موجاتا۔ الله تعالی نے جہال قرآن مجید میں فرقہ واریت اور گروہ بندی مے منع فرمایا ہے وہاں وین خالص مینی کتاب وسنت برمتحد مونے کا تھم بھی دیا ہے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جسکا ترجمديد ب،سب مكرالله تعالى كارى كومضوطى عنقامواور تفرقه من نديرو-" ص نمبر اورص نمبر و او ومر بيرا كراف بن لكية بي ،،وهراستہ کونیا ہے۔سید حی سی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیا ددو چیزوں پر بی ہے کتاب اللہ اورسنت رسول السوالية والمسترك وقات مبارك سيل دين كووال سيميس جومى ملاب اس برائیان لا نااور عمل کرناتمام است مسلمه برفرض ہے۔ ۵۔ای پیراگراف میں ہے کہ"امت محدیدا کی کے افضل ترین افراد لین محاب مرام مروجہ مارول قلہوں میں سے کی ایک نقہ بڑمل نہیں کرتے تھے۔محابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔' ٣ \_صغی نمبراایر ، ،اتباع سنت اورفروی مسائل' کے تحت کھتے ہیں کہ' رسول اکرم ﷺ کی بعض سنوں کو فروی که کرنظرا نداز کرنایا تکی اهمیت کم کرنایانیا سنت رسول ایک کی کا بین ہے۔" ٤ مني نمر ١٦ بر اجاع سنت اورموضوع ياضعيف احاديث كابهانه كعنوان كتحت كلصة بين المجيح احادیث کے ساتھ ضعیف یا موضوع احادیث کا وجود مجی صحیح احادیث کوترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا \_كرفكاكام يهيك دنياوى معاملات كيطرح دين معاملات بين بحى تحقيق كيجائي ٨ من نمراا بر ، احاديث كامعيار انتخاب ، ، كعنوان كتحت لكعة بن "اى معيارا تخاب كيوجه مروجہ فقہی کتب میں ضعیف احادیث ہے مستبط کیے محے بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہو باتے ۔تو كيابم مفيا باحناف مونى برخوش محسوس كرسكتي بير <u>صنف کی مذکورہ بالا تحریریں درست هیں یا نهیں '</u> 9\_ فركور كماب كصفحه ١٠ يعنوان ، الاحاديث الضعيفة والموضوعة ، كر تحت أيك مد عث بیان کی ہے مخترا ایر کہ حضور ملک نے نے حضرت معاد ہے ہوجھا کہ تہارے سامنے جب مقدے آئیں مے تو تم اسکا فیصلہ کیے کرو مے؟ تو حضرت معادٌ نے فر مایا اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق تو حضور اللہ

کہتے۔لیکن غیرمقلدین نے صرف قرآن وحدیث کا نعرہ لگایا۔ پھراسکے بعدوہ دس مکا تب فکر میں تقسیم

ہو کیے ہیں ۔اور ہرایک کا فروق مسلک الگ ہے۔ بیا یک دوسرے کوکلیۃ غلط کہتے ہیں (ایکی تب أُكُرى تفصيل من مناچكا مون ) يو ماراسوال يه ب كيآب اختلاف (جودر هيقت كوكي اختلا تھا) ہے بھا کے تھے۔ پھرآپ کا وہ اتفاق کہاں کیا ؟ جسکی طرف آپ کئے تھے۔ بیا اڑبیا الل غزنوبيابل مديث بهاعت المسلمين غربا والل حديث بانتخاب محى الدين عطائية الل مدي اور فروی مسائل کا مطلب سے ہے کہ جنکا تعلق عقا کداور ضروریات دین کے ساتھ نہ جو لماز،روزه،ز کو ۵، حج اور وضو کے فرائض،واجبات ،سنن اورمستجات میں وہ اختکا ف جوا حادیہ 🕯 ہے چنا نچہ بخاری مسلم ،تر نہ می اور ابو داؤ دوغیرہ میں دونو ل طرح کی احادیث موجود ہیں ۔ بیٹی کی عماز میں بسم الشاد کچی آواز ہے، رفع یدین اور ترک رفع یدین ۔ آمین او کچی آواز ہے یا آھے آواز \_ دولول طرف احاديث كي ان كتب مي ابواب بي \_ دولول طرف محابروتا بعين بي \_ اس كيلي كا حضرات خودمتر جم ترندي اورابوداؤ داغما كين توآ بكوائدازه موجائے كاكدونون موقف فعيك بين \_ ا كركونى غيرمقلديد بات كي كدان عل صرف وه بات محيك بجس يرجم عل كرت بي بیالی بات ہے جو تیروسوسال تک کسی نے نہیں کہی۔ بلکہ اس پرا تغاق رہا کہ اجتہادی ،فروی اختلا حق اور فطری ہے۔ اور غیر مقلد حضرات تیرہ سوسال بعد اجماع کے خلاف نی بات کر رہے ہیں اسلاف ان فروی مسائل ہر پیار ومجت ہے بحثیں کر کے تھک بیکے اور اب مسائل واضح اور متلح ہو گ میں اور سب ان پر محبت ے عل پیرا میں اب سے سرے سے شدید فتوے لگا کراس مسئلہ کواشانا فتا کے علاوہ پچھنیں ۔اب موام کے سامنے فرومی مسائل کو پیش کر کے اسکوفرقہ واریت کہنا اورلوگوں کو غا فنی میں متلا کرنا فساد کے علاوہ کوئیں؟ ۳ فرقہ داریت اور فروی مسائل بی فرق؟ کے لئے شق نمبر ۸ پر حیس \_ ٣ \_اگر حنفی ، ما کلی کہنا فرقہ واریت ہےاور غلا نسبتیں ہیں تو ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں \_جن کا اس فظ ی ہے کیلے ذکر ہے۔ ۵ حدیث کو محج اور ضعف کہنے والے کون میں جنکو ناقدین کہتے ہیں؟ جواب \_ جو حضرات ناقدین صدیث کوشیخ اور ضعیف کہتے ہیں وہ علماء کرام یہ ہیں ۔ ابن مجرِّشافعی ، نو وی شافعی سیوطیّ شافعی ، ابن جوزی شافعیؒ ، مزیّ شافعی ، القطان شفی ، ابن معین شفی ، ابن قطلو بعا شفی ، زیلمیّ حنی ،ابن عبدالبر ماکی بشس الدین منبلی تو بیارے بھائیواور بہنو .... جو حضرات مدیث کو سیح اورضعیف

الهدى الثونيشتل 📆 🐧 🐧 🐧 🐧 🐧 🐧 🐧 کتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی امام کے مقلد شخصی تھے۔اگروہ فلانہیں تھے۔وہ احادیث کے امام اور بزے بدے علاء تے۔ اکی قلید اگر شرک نہیں تو آجکل کے علاء اور حوام تعلید کی وجہ سے کیوں غلط ہوئے؟ اور اگر وہ غلط ہیں اور تھلید شرک ہے تو مجران سے ولیل کوں لی جاتی ہے؟ جس پلیٹ میں ہیشہ کھاتے رہادانستدای کے خالف کوں مو محے؟ جن کی تشریعات سے ہماری کتب مرین ہیں انہی سے ہم خا ہیں۔ جکے ناموں سے عی ہماری کتب مزین ہیں۔ انہی کے ہم مخالف کوں؟ ٢ ـ الاحاديث الموضوعة والضعيف ناى كتاب اورالباني يرتبمره کیاریکاب درست ہے؟ کیاوہ تمام احادیث جکو انہوں نے ضعیف یاموضوع یا مجم کہا ہے تووه درست ہے؟ ملاحظہ فرمائی کہاس کتاب کے مصنف ( ناصرالدین البانی جکو مدینہ بونیورٹی ہے نکالا کیا تھااور وہ امریکہ ملے گئے تھے ) نے محاح ستہ کے بارے میں جو پکھ کہا ہے اسکو بھی درہوت مانا برے گا۔ محاح سنری اکثر احادیث کوہم سب محے ،حسن اور قائل جت بھتے ہیں۔ ترندیؓ نے تمن لا کھا جادیث ہے جن کر ساتات اجادیث تکھیں۔ الوداور نے ۵لا کھا جادیث ہے جن کر ۴۸۰۰ اجادیث کعیں۔ ابن ملتہ نے م لا کھا جادیث ہے جن کر محم میں اجادیث تکھیں۔ نسائی نے دولا کوا حادیث سے چن کر ۳۵۱ احادیث تکسیں۔ لیکن البانی نے ترزی کی ۲۲۸۳ احادیث کوسی اور ۸۳۲ کوضعیف کہا ہے۔اور الوداؤدكي ٣٩٢٣ احاديث كومح اور ١١١٤ كوضعف كهدويا\_اين ماجركي ٣٠٥٢ امادیث کویج اور ۹۳۸ کوضعیف قراردیا ہے۔اورنسائی ۳۸۷۳ کویج اور ۳۳۷ کوضعیف کہا ہے۔ چنانچے محاح ستر کی جار کتابوں ش سے ۳۳۵۳ احادیث کو ضعیف قراردیا۔ بلک ضعیف احادیث کے متعلق یا نج جلدوں میں کتاب کمی لیکن البانی کے شاكردون (على حسن على ابراهيم طله احدمراد) في آكراس براضافه كيااورمزيد ١٥٧٥ احا دیث کوضعیف قرار دیا تو کیا وه احا دیث جن پرخیرالقرون مین عمل تھا اوراسلاف کی نظر مل محی تعیس ا کوضعیف قرار دینادین کی خدمت ہے؟ فقداورتصوف كوبيفلط كهتيج بين ليكن ان مس بحى بياوك ساز هماكتيس بزار غلطيان نبيس تكال سے۔اگرکوئی کا فراعتراض کرے کہممارے مسلمانوں نے اپنے نی مان پانے زیادہ جموت ہولے

| Ť          | 283 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .,         | الفعيد ،، ج ٢١٨ من فرمات جي كداكي حقيق على محى اوريداوك خالص تقليد كـ وكاربوك-                           |
| ÷.,        | وكل ذا لك من اهما ل التحقيق والاستسلام للتقليداورا بن القطال 2                                           |
| £.         | بارے میں لکھتا ہے کریہ تناقض کا شکار ہوئے مرق بحسن صدیث مرقبط مناسب کریہ تناقض کا شکار ہوئے مرقبط سن اور |
|            | المجي ضعيف قرادد يتاب- (سلسلة المضعيف قراد ويتاب-                                                        |
|            | ای طرح این جوزی، این حبان اور این خزیمه کی بوی بے عزتی کی ہے۔ اگر چدالبانی خو                            |
|            | وتناقض كافتكار موت بي -                                                                                  |
|            | ایک جگدایک اوردوسری جگدودسری بات کمسی ب اب، البانی، کی خلطیوں کی چدمثالیں                                |
|            | الماحظة فرما مين                                                                                         |
|            | ا_السلام قبل الكلام والى مديث كوانهول في ترفي من محيح قرارديا باوراى روايت كوالى                         |
|            | كآب ضعيف الجامع وزيا داته ج١٥٥ هي موضوع قرارديا.                                                         |
|            | القاتل لا يو ثوالى مديث كومكلوة كاتخ تج ش ضعف قراردياج ٢ص ٩١٨ اورامام احداد                              |
|            | والے سے اس کوموضوع کہا لیکن ای مدیث کوتر ندی شریف پرامادیث کے تبعرہ میں سیح قراردیا                      |
|            | ا جهم ٢١٥ ( بيول كوان كى كتابيل برهاني واليافي كرالباني كس بائي كا آدى ہے۔)                              |
|            | المدحادابن سلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ید تقد ہے اور جوان پر تقید کرے اس کے اسلام میں                   |
|            | اوراس کاب کے سلسلۃ الفعیفہ ۲۔۔۱۹۰) اوراس کتاب کے سسست میں کاس روایت میں ما                               |
| ŀ          | واین سلمہ ہادراس کے لئے او حام ہیں البذااس کی روایت معلل ہے۔                                             |
| [          | امدام ابو بوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیر الخطاء ہیں اورامام بخاری نے ان کوضعیف قرارویا              |
| ŀ          | اور پہنے اور سلسلۃ الفعید من اص ۳۰) اور پہنتیداس وقت کی جب ابو یوسٹ الی روایت لیکر آئے جو                |
|            | افته بن كائد يم مى اورجب ودمرى مكر برام ابويوسف الى روايت كرائد جوفقة فى كائد                            |
|            | ا من نیس می او ادم البانی نے کہا کہ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے ادرایک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے            |
| <b>.</b> . | الیکن میرے نزدیک ابو یو سف کاضعف واضح میں ہو ا                                                           |
| •          | ارواوالعليل المن سليمان كي بارك من الكما اس كي غلطيال زياده بين ك عطاء كثير (ارواوالعليل الم             |
| -          | اللالبانى كيكن اى دادى كے بارے مسلسلة العجد جسم ١١٥ مى لكيت بي كفنيل بن سليمان                           |
|            | ا پرکلام ہے۔                                                                                             |
| ļ.         | <u> </u>                                                                                                 |
| ш          | <u> </u>                                                                                                 |

کتب کواین طالبات کوئیں بڑھاتے ہیں اور نہ پیچتے ہیں جوافراد (غربائے اہل حدیث، جماعت السلمين وغيره) بهي نظريدر كفتے جوان كا ہے كەكى كى تقليد شخصى فلا ہے صرف قرآن وحديث كو مانو۔ ٩ اور اکے جوابات میچارے ہیں۔ ﴿اب استغناء ميل موجود سوالات كے جوابات ﴾ ا۔۔ہاری نبعت الحمد ملندای رسول کی طرف ہے اس کئے تو ہم اینے آپ کواہل سنت و جماعت کہتے ( حضورا كرم الله كي ك سنت اور صحابيكي جها حت كومان والي ) باتى حنى شافعى كى نسبت اس طرح لي لیں جس طرح کہ کہتے ہیں کہ یہ بغاری کی حدیث ہے یا پیسے بخاری شریف (ج اص ۳۳۳) میں ابن عطید راوی کے بارے میں ہے کہ و کا ن علو یا او ابو عبد الرحمٰن راوی کے ارے سے و کا ن عصما نیا تو اس کا یہ مطلب برگرنمیں کر بیل القدرمد ثین ان نبتول ک وجدے مسلمان بی جیس تے محاح ستہ والے سارے ائمہ جہتدین کے شاگرداور شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ان آئمہ کے دلائل نک کوان حضرات نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ وحدت الوجوداوروحدة الشهود 4 ٣- وحدت الوجوداورومدة الشهو وقرآن كاس آيت هو الذي في السماء الهوفي الارض السه کمصوفیانتجیرے - چانچ فیرمقلدقرآن وحدیث کے داعی عالم دین نواب صدیق حسن خان کا نظريه، سأثر صديقي، جاص ٣٤٤ شان الفاظ كساتحد فذكور بكر، وحدة الوجوداوروحدة الشهو وتصوف کی اصطلاً حات ہیں لوگ اس کونیس بیجتے ہے میں براعتقاد لا زم ہے کہ حم کسی طرف مثلا لت اور گرا ى كى نسبت ندكري \_ چرتواس كى زديس بهت علام آجا كينك ،، \_ اور بخاری شریف کے آپ کے شارح علامدوحید الزبان غیرمقلدعالم دین ،،حدی المحد ي، م ٥٠ هن وحدة الوجود وغيره كودرست كهتيج بن\_ باتی تصور فی کوئی کنا فہیں ۔اس کا مطلب اس طرح لے لیس کہ جیے کوئی بیٹا باب کوخط کھے كه باطل من آب جمع يادآ مح \_آب كالمحيس يادآ كئي (تصورآ حميا) تو من في منت شروع كى اورستی چوڑ دی۔ یمی ہے کہ مرشد کی صبحت اور ذات کو یا دکر کے نیکوں برعمل کرنا اور برائی سے بچنا

الهدى انثر نيشنل ۔اطاعت سی اطاعت والدین اطاعت استاذ کیلر ت ہے۔ پیکوٹی بری ہات ہے۔مقام ولا کھی باطنی اور طاحری علوم کا ذکر تو نفس احادیث على موجود ہے۔ باتی مرنے کے بعد کوئی بزرگ الم برائی کا تعرف نہیں کرسکا۔اس پرسب کا اتفاق ہے۔ باتی جس تعرف کا آپ کمدرے ہیں۔اس تفرف کی کتب پڑھیں۔ اور حلول کوآپ حضرات نے ازخود وصدت الوجود وغیرہ سے کشد کیاہے جو المقول م یرضی به فا لله کاممداق بربزے بوے صوفی علاء فے طول پرد کیا ہے۔ اوراس کو كفر قرا \_\_\_ ( تفصیل کیلے مولاناظفراح عثاثی کی کتاب ، ، طویق السند اید فسی اثبات الوحد نفی الا تحاد، برحیس اس می طول کے تغربونے اور وحدة الوجود کے مطلب کو بیان کیا ہے علم غیب الله تعالی کا خاصه ہاور الله رب العزت نے انبیا و کوغیب کی خبریں ویتا ہے گا انها موجى تب يا چال بازخودانها وكوية بين جل سكا\_ اسطرح ماحب قبرے کوئی چیز ما تکناشرک ہے۔ لیکن بزرگ کے وسلے سے اللہ تعالی ۔ مانگناشرکنیس ہے۔ اس لیے کہ اسمی تو اللہ تعالی می سے ما تکا جاتا ہے۔ اور زعو بررگ کے وسیلے سے اللہ تعالی ے مانگناسب کے زویک جائز ہےآ کے خرویک بھی ۔لہذار غیراسلا می نہیں اسلامی نظریہ ہے۔ اور ہاتی ان سب چیز وں کو میچ مانتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ سب کا اسپر عمل بھی ہے۔ بلکا اگر کوئی اسپر عمل کرے یا ہم نے تھی اس برعمل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ میں عالم ہوں اور بیعت بھی کی ہے کین وحدت الوجود ،تصور چیخ اور وسیلہ ہے متعلق ندسو جا ہے نداس پر بولا ہے۔اور نہ مجل مردے بزرگ کے وسلے سے دعا ما تی ہے۔ سے چیزوں درست میں لیکن فکر فکر می فرق ہے۔ وكم من عالب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ایک آدی نے شیر ہر بر بیٹے آدی کی تصویر کو دیکھا کہ آ دی نے شیر ہیرکو کان سے پکڑا ہے اسکی پٹائی کررھاہے۔ تواس آ دی نے ایک شیر ہیرکو کہا۔ دیکھو انسان کتنا تھڑا ہوتا ہے۔ ویکھوشیر ہیر کی پٹائی کردھا ہے تو شیرنے کہا کہ ذرامیدان ٹیں آ کردیکھو۔ بیں تیراکیا حشرکرتا ہوں۔ بیاتو قلم دشمن کے اتعم ہے۔

اسطرح فرکورہ باتوں علی کلم آ کے باتھ میں بورندتھور کے کوندا شرک ہے۔ کیے بعنی استاد، بزرگ معلم اوروالد کی تعیحتوں کو یا دکرنے کے ساتھ لا زم ہے۔ کداستاد، بزرگ معلم اور والد کا تصورلازم ہے۔ توبیاؤی تم ہے شرک کی۔ ٣ ـ كيلاني صاحب لكيت إلى ـ وين اسلام ك نفاذ كيلي تمام كوششيس بيكار موكى ـ جب تك وين ك علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پرایک حقیقی اتحاد قائم نہیں ہوجا تا۔اللہ نے فرقد داریت اور گروه بندی منع فرمایا ب\_ جواب - کیلانی صاحب آئمدار بعد کے مقلدین نے حزار سال سے زائد حکومتیں کیں ۔ وین کی حفاظت ک وهال قرآن وسنت اور فقد آئر اربعه مجتمدین کے مطابق نیلے ہوتے تھے۔ جیسا کرتر کی مثل سلجوتی مادات، فلامان (جنكے سورى ، غورى ، غيو ، غرنوى ، محد الفاتح ، سلطان عبد الحميد كما غرروں يربم آج بھى فخر کرتے ہیں سارے حنی تھے۔انہوں نے توسیئنکروں سال حکومت جلائی ) جسکوآپ فرقہ واریت کہہ رہے ہیں وہ فرقہ واریت نہیں انہوں نے تو الحمد ملتہ حکومتیں جلائی ہیں۔ وہ تعلیہ تحض کے مانے والے تھے۔اور جنکا (تھاید کےمكر ) وجود ١٨٨٨ء سے يملخنيس الى تاريخ مغرب مرف باتوں سے مجمد نہیں ہوگا۔اور جولوگ در حقیقت سیح ہیں ایکےاندراختلاف پیدا کرنا کوئی دین کی خدمت ہے جن بچیوں ك التويس كيلاني صاحب كي (ول كوتكيف وين والى بالون يمشمل) كتاب ب-ان ابتدائي بجون کوان عنی کما غروں کا بھی پہنیس اکومیٹی باتوں سے کیوں مراہ کیا جارہا ہے؟ باتی جومعزات خالص قرآن وحدیث کیلرف بلا کر هفیت سے کاٹ کراتحاد کی وقت دے رہے ہیں ۔ تو پہلے اپی گریان میں جمانگیں کے جولوگ قلید شخص کے مکر ہیں صرف قرآن وصدیث کی بات کرتے ہیں وہ آج دی مروبول مي كيول تنتيم مو محيم غربا واهل حديث الشكرطيب، الل حديث يوته فورس انتخاب مي الدين ،غز نويها المحديث ،عطائيه إحل حديث ،اثريه إحل حديث ، جماعت المسلمين وفيره بيرسب إن با توں پر منفق ہیں کہ ( تھلیدشرک،اور جمود ہے، تر اور کی تھر کعت ہیں، صرف قر آن وحدیث کو ماننا جا مے ،آئداربعد کی تعلیفرقد داریت ہے) لیکن آپس میں ایباا خلاف ہے کدایک دوسرے پر كفرتك ٣ \_ \_ كيلاني صاحب فرماتے ميں كه بنيا و مرف دو چيزوں پر ہے قرآن وصديث تو كيلاني سے كذارش ہے کہان سوالوں کا جواب دے دیں جو پیچے صفح نمبر 271 بر موجود ہیں۔ ۵۔ کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ محابر ان مروجہ جاروں معملی نقد کے یا بندنہیں تھے بلکہ حضور

الهدى انترنيشنل ا کرم اللہ نے فر مایا کہ بہتر زمانہ محابہ " کا ہے۔ کیلانی صاحب کے دل میں تقلید ہے بغض ہے تو آ دی حدیث کو چھیا دیا اور آ دمی حدیث کوفل کردیا۔ کیا بیصدیث کی خدمت ہے؟ اور الهدی علی پڑھنے والی طالبات توب حیاری لاعلم ہوتی ہیں۔ پوری حدیث بیہ کہ بہتر زبانہ محابِرضی الله عنهم اجھین کا ہے اور ق اس کے بعد بہتر زما نہ تا بھین کا ہے۔ اور اس کے بعد بہتر زما نہ تی تابھین کا ہے۔ (محکوة ج اص ۵۵ بخاری شریف مسلم شریف رنسائی شریف) تو تا بعيس من ابوصنيفه بين اور باتى آئم تنع تا بعين بير \_ باتى محار منس فقيى اختلاف تما جس کے لئے البدی کی طالبات سے گذارش ہے کہوہ تر ندی شریف مترجم اٹھا کی قوان کو اکثر مسائل یں دوابواب ملینکے اور دونوں طرف آپ کوسی ابرا درتا بعین طے تھے ۔ تو کیا ایک باب برعمل کر کے دوسرے باب عل موجود محابر اور تابعین کے موقف کو غلط اور خلاف شریعت کبو مے؟ اور کیا صحاب کے زیا نے میں مروبہ علمی فنون تھے؟ حدیث کے راویوں کے طبقات تھے؟ حدیث کی اقسام مختلفہ تھے؟ ٧\_فروى اخلاف كحوالے مرفر فتوى كش فبر ٨ وردهيں۔ ٤- - حديث كي اورضعيف كرحوالي يريفوي كاش فبر٥ اور ٤ يرميس ١٠- كيلاني ایک تکلیف دیے والا جملہ ککورے ہیں کہ مروجہ فتہی کتب ضعیف احادیث سے مستنبط کئے مجے بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہویار ہے تو کیا ہم حنق اینے احناف ہونے برخوشی محسوس کر سکتے ہیں؟ کیلا نی صاحب الله آپ کو ہدایت وے آپ لاعلموں سے حقیقت چمیار ہے ہیں قیامت کے دن اللہ کو کیامنہ و کھاؤ کے؟ کیا حنی کتب ہوری دنیا می جیس جیس رہی ہیں؟ کیا مکسدیندی کی بریسوں می عرب بی ان حنى كتب كونبين جميوار ب؟ كياخلافت عنائيد ١٠٠ سال فقد فني يرنبين جلى؟ كيامغل سلحوق ،سادا ت، غلا مان وغیر و مکومتیں ای فقہ پرنہ چلیں؟ کیاحرم کے سامنے بدی لائبریری میں تمام فہوں کے سا تعدفقت فی ک تبسب سے زیاد و تعداد می موجود بین؟ان ساری باتوں کا آپ کوملم بے لیکن فقد حقی ے بغض نے کیلانی صاحب کوائد حاکیا ہوا ہے۔اور کیا فقد فقی کا کوئی بھی ایسانا قائل اشاعت مسئلہ موجو د ہےجس برفتوی اوراحناف کاعمل ہو؟ اورضعیف صدیث سےمتعبط ہو؟ (( جب ہم کہتے ہیں کہ ،،الهدى، والے حفیت اور تقلید كے خالف بي تولوگ جيس تحصة اورالهدى والے بحی اسے اور بردو ڈا الكركمة بن كهم الينين بن ريكاب؟؟)) 9\_ اصل دین کا کام کیا ہے؟ اس کے جواب کیلئے اس کتاب کے شروع کے دوصفات دیکھ لیس۔ ا۔۔اگرقر آن دصدیث میں سب کھمراحت ہے موجود ہے ۔ تو میرے ان سوالوں کے جوابات

دے دیں جواس کتاب کے آخر میں موجود ہیں ؟؟ البدیٰ والے اور غیر مقلدین بھی اس طرح بات كرتے ہيں كيكن محابر كاير موقف نبيس تھا بلكه ووقر آن وحديث كے بعد بزے محابات اقوال وافعال كو ليتے تھے۔اور مجی مجی اجتہاداورائی رائے ہے مجی فتوکی دیتے تھے۔ ا۔۔ابو بر نے معزت عر و خلیف بنایا تھا اگر چہ حضور ملک نے کی کواپنی موت کے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تفا۔اوراس برقر آن وحدیث کی کوئی دلیل جیس ہے۔ ۲۔۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے موت کے وقت فرمایا کہ اگر میں خلیفہ نہ بناوں تب مجی درست ہاں گئے کرحفوں اللہ نے خلیفہ میں بنایا تھا۔ اور گر میں خلیفہ بناوں تب مجی درست ہاں لیئے کہ ابو بکر نے خلیفہ بنایا تھا۔ ( تو خور فر مائیس کہ نی انگافیہ کے عمل اور ابو بکڑ کے اجتہا د دونوں کو کھے کہااور بی تعلید شخص ہے) س\_میزان کبری للشر انی جام ام واری جام ام این عباس سے مروی ہے کہ وہ مکدیس قرآن وسنت پر فیملہ دیتے اس کے بعد ابو بکر اور حضرت عمر کے اقوال پرفتویٰ دیتے اور ان سے نہلا تو فال فيه اس من خودرائ ويــــــ ٣\_\_ جامع العلم ج٢ص ٥٨ بيس ب كرعبدالله ابن مسعود وفرف مي اورا بوالدروا ومثق مي فرمات اقد ل فیه برء ای کربیمیری رائے ہے۔ ۵\_مفکوت ص ۱۷۷ ایوداو دس ۲۸۸ ترفدی منسائی می ب کدابن مسعود ساس ورت کے بارے مس ہو جھا گیا جس کا خاوندمر جائے ندم ہر مقرر موا مواور نہ مستری موی مو۔ تو ایک مہینہ سوینے کے بعد ائی رائے سے فتوی دیا ف ان اقول فیھا کراس کے لئے رشد اراوروں جتنام رہوگا اور چوکداجتا وسے فتوی دیا تھااس لئے فرما یا کہ اگر میری رائے سے موی اللہ کی طرف سے موگا اور اگر میری رائے فلا ہوی تو سمیری اور شیطان کی طرف سے ہوگا اور اللہ اور رسول اللہ اس سے بری ہیں۔ تو معقل این یبار " کھڑے ہو تھے اور عرض کیا کہ نی منطقہ نے بروع رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا تواین مسود است خوش ہوے کہ پہلے استے خوش نہیں ہوے تھے ۔ فسفر ح بھا ابن مسعود اس سے صا ف مطوم ہوا کیائی رائے سے لتو کی دیتے تھے۔ نوٹ بلکہ حضرت علی اور محابثی ایک جماعت کی بیرائے تھی کداس تم کی عورت کیلئے مرتبیں ہے اوریمی امام شافعی کا تول ہے۔ (حاشیہ محکور مس سے ۱۲۷ ز لمعات) قاركين كرام ملاحظ فرمائيس محايث اجتهاد التحتويجي ويت تصاوران بس اجتهادي 

الهدى انثر نيشتل اخ**لاف بمی تما**ر ودوروايات پر بحث جهال تكساس روايت اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديعم كأتعلق سيتوطأ قاریؓ نے مکتلوۃ کی شرح مرقاۃ میں لکھا کہ بیروایت ان الفاظ کے ساتھ صغیف ہے لیکن معنی کے اعظم ہے تھے ہے۔ جس کی تائد مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت معالاً کی حدیث برالبانی یاان حضرات کی تقید ہے تو بی تعصب کے علا حرفهن اس مدیث برسب سے پہلے ابن حزم نے تقید شدید کی ہے۔اس لئے کہوہ ، ، طاہر ک ، ، م تے سے تعااور قیاس شرمی کا محر تعالیکن تعصب کی اس تقید کا ہزے بوے مجتمدین ناقدین علاء <u>ا</u> سخت نوٹس لیا۔ ابن حزم نے یہ ہات کی تھی اور آج بھی قیاس شری کے منکر بھی اعتراض کرتے ہیں کیا ا\_\_بردوایت مجول راویوں پر مشتل ہے۔اس میں معاق کے اصحاب اس سے روایت کرتے ہیں اور و مجبول ہیں ۔ ٢- اس روايت عن حارث بن عرق إ اوريمي مجول ب ( كتاب الا حكام ١٠ ٢٥٠) ان دواعتر اضات کے علاو وکوئی اور قابل ذکراعتر اض بیں ہے جوا بات ا ـ بيروايت منداحمر، ابن عدى ، طبر انى ، بيملى ، تلخيص الخبير اور محاح سته كي دوكت ابوداؤ داورتر غدى بيس ۲۔خطیب بغدادیؓ نے اس کومتصل عیاد و بن نسی سے اورانہوں نے عبدالرخمن بن غنم اورانہوں نے معاق ے روا یت کیا ہے اور راویوں کے قو ی اور ثقہ ہونے کے اعتبار سے بیروا یت محج ہے۔ ٣- ابن العيم ، ، اعلام الموقعين ، ، هي فرمات بي كه جب كروه كرومول نه اس كوروايت كيا ( اورتما مفتها منے اس سے دلیل چڑی ) تو اس کی محت اور مشہور روایت ہونے میں شینیس ب(ا\_سا) المام الحرين ني اس روايت كي ويتن كى بـ ( كما في العمده) ۵۔ ابن القیم قرماتے ہیں کہ معاد کے ساتھی توعلم وعل کے اعتبار سے معروف ہیں (ہرذی علم حض اس کو ہالیدین (ج۲ص۹۲۷) کےمصافحہ دولوں ہاتھ سے سنت ہے۔

٣: جعد کی دوآ و الوں کے بارے میں اہام بخاری فرماتے ہیں کہ فشست الامر عسلی خلاف مجعد کی دو آ ذانوں پر عثان کے دور سے آج کے عمل ہے (اور الحمد للد آج تک بھی پوری دنیا میں جعد کی دو

آ ذا نیں پڑھی جاتی ہیں۔

لیکن جو معزات بخاری ومسلم کے مطابق اپناعمل بتلاتے میں ان کا مندرجہ بالا ہاتوں پرعمل نہیں۔ یہاں برصرف تین مثالیں چیش کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تقریباً سر تک مثالیں میرے پاس ہیں

كدامام بخارى كاايكمل باور إن حفرات كادوسراعمل بـ كوئى يهكهمكا بكر بماراعمل بخارى كى

روایت براہے نہ کہذاتی عمل بر۔

تو کیاا مام بخاری کاعمل خودا حادیث معجد کے خلاف تھا؟ چنانچدامام بخاری کے نزد یک اگر قبل اورؤ برير كيرُ اذ ال ديا جائة وسر موكيا (ج اص٥٣)

اورامام بخاری کے زد کی کے کاجموٹا یاک ہے۔ (جام ٢٩-تيبر الباري جام ١٣٣)

اورامام بخاری کے زویک قضائے حاجت می قبلہ کی طرف مندیا پیندآ باوی میں جائز ہے۔

(51017)

بخاری شریف میں ہے کہ اگر قربت ہو جائے اور انزال نہ ہوتو حسل وا جب نہیں ہاں احتیاطاً کرے تو

ورست ہے۔ (جام ۳۰ - تيسير الباري جام ١٣٩) المام بخاری کی کے نزدیک اگر نیندآ مگی تو ایک یاد و باراو تھمنے یا جھوٹکا لینے سے وضونیس ٹو ٹنا۔ (ج اص ۳۳-

تیسیرالباری جام ۱۵۹) بخاری شریف سے ظاہر ہے کہ یانی تھوڑا ہویا زیادہ اگراس میں نجاست گر

جائے، رنگ بواور ذا نقدنہ تبدیل موتو وہ پاک ہے کی امام بخاری کا مسلک ہے۔ ( گویا کدایک بالٹی

میں اگرایک دو گلاس چیشاب مولواس سے دضو کرنا جائز ہے )۔ (جاص ۱۷۲-تیسر الباری جام ۱۷۱)

ا مام بخاری کے نزدیک جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا واجب نہیں۔ (ج ام ۴۰۰

تیسیرالباری جام ۱۸۸) ای طرح اُن کے نزد یک جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے ۔ (ج اص ۳۳-تیسیر الباری جام ۲۱۷) بفیر وضو بحده تلاوت درست ہے۔امام بخاری کی تحقیق کے مطابق مجد میں مراب بنا تا خلاف سنت ب(ج اص اع)

امام بخاری کے زو یک بسم اللہ برسورت کا جزنہیں (ج عص ۲۳۹ ے تیسیر الباری ج ۲ ص ۳۳۰)

الهدى انثر نيشنل المام بخارى فرماتے بيں كريض مس طلاق واقع موجاتى ب (بساب اذا طلقت السحسائض يعتد بذالك الطلاق باب مراجعة الحائص ج٢ص٥٠٨ تيسير الباري ٢٥٥ ص٢٣١) كيا إن مندرجه بالا باتوں ير إن حضرات كاعمل ہے؟ اللّى طرح مارے بيسوالات ميں كه بخاری شریف می کھڑے ہوکر پیٹاب (جام ٣٦) اور کھڑے ہوکر یانی چینے کا ذکر ہے لیکن بیٹو کر کا تبیں ہے۔ اورجس طرح رفع يدين كرنے كے ساتھ كان ( بيشركرتے تھے ) كالفظ باى طرح حضورا كرم کا جوتوں کے ساتھ اور پی کواٹھا کرنماز بڑھنے کے ساتھ بھی کا ن (ہیشہ کرتے تھے) کا لفظ موجود ہے ای طرح امام کے پیچےاو کی آواز سے آئن کا ذکر بخاری شریف میں مرفوع روایت میں نہیں ہے۔ صرف قولو اآمین کا ذکرہے۔ لیکن قولوا رہنا لك الحمد بھی ہے جس سے پڑھنے كا فوت تو لما بيكن ، او في آواز ، ، ع كانبيل -اى طرح نماز من سينه برباته بائد هن كمتعلق منورا كرم الله سے بورے محارج ست میں کوئی روایت منقول بیں (اور جہاں پربیروایت ہے اس میں مول بن استعیل راوی ضعیف ہے یاروایت کے اکثر طرق میں سینے پر ہاتھ با عدصے کا ذکر نہیں اور جہاں ہے وہال فلطی ہوی ہے) ای طرح امام کے پیچے سورہ فاتحد کا ذکر بخاری مسلم میں نہیں۔ بخاری شریف میں عام محم ہے کہ جوسورہ فاتحدنه يراجعاس كى نمازىيى موتى \_كيكن الوداؤداور ترندى (اك) عن امام احدًا ورسفيان (امام بخارى كاساتذه) فرمات ين كريدهديث الكيفنازي كيك ساورمسلم شريف من امام كي يحيسوره فاتحد یو صنے کا تعلق دل میں خور کرنے کے اعتبارے ہے۔ جبال تک رفع یدین کا بخاری شریف می ذکر ہے تو وہ تمن محابہ سے ہے، ابنِ عرانہوں نے بعد میں رفع الیدین چیوڑ دیا تھا(مصنف ابو برابن الی شیبد طحاوی شریف ) اورام ابوداؤد نے این عمری اس روایت کوموقو ف کہا ہے (اورالی روایت ان کے بال جست نہیں ) ند کرمرفوع \_اور مالک بن حوير الجومرف يس دن رسول اكرم الله ك ياس رب ين ) اورواكل (جوشفراده تع ) دو بار آئے ہیں پہلی بارآئے تو رفع الیدین کوروایت کیا جیسا کمسلم میں ہاور بخاری مسلم میں ابن عمراور ما لک بے لیکن جب دوبارہ آئے ہیں تو محرروع سے پہلے اور بعد می رفع الیدین روایت نہیں کیا۔ نہم اتبتهم فرائبتهم يرفعون ايديهم في افتتاح الصلوة (ايوداؤد) توكياان حضرات \_ دعوى كيا حیثیت رو کی جوفر ماتے ہیں کہ ہماراعمل بخاری مسلم کے مطابق ہے؟ فقط واللہ تعالی اعلم \_شعبان ١٠٠٠٠

| ن ملاه دعزات کے اسا<br>میماریوں بھی جائزتھو<br>مدای طرح کی تشم کی<br>گول سے مشورہ کرلیں<br>ملصا شعبے کھوا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہ۔ ای طرح کمی قتم کے<br>گوں سے مشورہ کرلیں                                                                |
| گول سے مشورہ کرلیں                                                                                        |
|                                                                                                           |
| مهامے مرر                                                                                                 |
|                                                                                                           |
| ب کی تعبیر،استخاره اورخ                                                                                   |
| جامعة المعلوم الاسلناميرك<br>مساوات من الترفر و                                                           |
| دارالعلوم کراچی نمبر 4<br>دارالعلوم کراچی نمبر 4                                                          |
| ـ جامعه فاروقیه شاه فیمل<br>اساف سامه ده می                                                               |
| . جامعه فریدر اسلام آبا<br>. جامعه احسن العلوم مجکش                                                       |
| . جامعة الناسوم، (<br>مغتى عبدالقدوس جامع                                                                 |
| ٔ ی مبرد تصدون جاسع<br>مفتی شیرمحمه جامعها شر فی                                                          |
| . من شرکت باسته سرج<br>منتی محفوظ الرحمٰن جامه                                                            |
| دارالان <b>آ</b> وجامعه الداديية                                                                          |
| .خیرالندارس اورنگ                                                                                         |
| غنی محمددارالا فهآه و                                                                                     |
| . جامعه خفانيا كوژه خنك                                                                                   |
| ـ جامعه <del>ما</del> نیه پشاور ( <sup>ما</sup>                                                           |
| والدادالعلوم بشاورصدر                                                                                     |
| ردارالا ف <b>را وجامعه ذ</b> كرياً                                                                        |
| . <b>Ta</b> . •\$                                                                                         |
| ردارالافآه جامعه ذکریا<br>اداره خفران ،محله جاه -<br>بامد بنوریالبنات م                                   |
|                                                                                                           |
| ).                                                                                                        |

| فن 4975221                      | ىسى امتونىيىشىنى ( مَنْ فَقَا وَهُمَّ وَفَعُ وَهُمَّ فِيهُمْ فَقَعُ هُمَّةً وَفَعَ وَفَعَ وَهُمُ وَقَعُ وَهُم<br>_ اثرف الدارس محمض اقبال فبرا كرا ي |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | یه سرت میشد.<br>تعلیم القرآن راجه باز ارمدینه مار کیث راه لینڈی                                                                                      |
|                                 | دارالعلوم فارد قيد مخزار جامع مسجد قائداعظم كالونى دهميال مستحميس راولينثر                                                                           |
| فن :2273998                     | بامديم بيوائد چك اسلام آياد                                                                                                                          |
|                                 | انستارود مردان مسيستارود مردان مسيست                                                                                                                 |
|                                 | ۱ ـ جامعه علوم الشرعيه پنڈی بیکری چوک                                                                                                                |
|                                 | ا ـ جامعة علوم الشرعيه مردان فاطمه كله (مرحد) - (ملتى متنقيم شاه صاحه                                                                                |
| فن 787250:                      | _دارالطوم عروق العلما وكلعنو ، بهتر من مرب ٩٣                                                                                                        |
| فون:530200,540800               | _دارالعلوم فيملآ باد-مغتى جمال احمه                                                                                                                  |
|                                 | - جامعه اسلامیه کامران بارکیث بصدر ، راولپنڈی<br>درنت بریم مینت میت فیل منت ریست میت                                                                 |
|                                 | (منتی عبدالرشید منتی ایاز منتی عابد شل منتی آفآب منتی ساجد ملتی (<br>فترین کریسید میری است میری میری است                                             |
|                                 | محتم نبوت کورس کستار بی او بی اسلام آباد<br>مریع بریج میری میلان میری میری                                                                           |
| فى يا اصْافد كيك                | نوف: اگرکوئی ساخی کتاب عی موجود فلطی یا اس کتاب عی ک                                                                                                 |
|                                 | مشوره پرمتنبه کرے کا تو بنده اسکاممنون د ہے گا                                                                                                       |
|                                 | والسلام                                                                                                                                              |
| <u> کی</u> ث راه لین <b>ڈ</b> ی | محمداسا عيل طورو دارالافحاء جامعداسلام يصدر كامران ماد                                                                                               |
| 0333-51                         | فن:5567381،5481892موياك:03517                                                                                                                        |
| ·                               |                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                      |
| •                               |                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                      |
|                                 | •                                                                                                                                                    |

## واليحما يحمايميل اورويب سائث ﴾

الی منتی صاحب سے سائل ہو چھنے کیلئے الی میل : islaminpak@yahoo.com منتی صاحب سے سائل ہو چھنے کیلئے " دروس کیلئے" منقریب ' ویب سائٹ : www.islaminpak.com

## ویب سائٹس:----Websites

| www.darululoomkhi.edu.pk       | دارالعلوم كراحي                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| www.darululoom-deoband.com     | دارالعلوم کراچی<br>دارالعلوم د بو بند     |
| www.binoria.org                | جامعه بنودي                               |
| www.albalagh.net               | منتي تق حثاني                             |
| www.ashrafia.org.pk            | جامعيا ثرني                               |
| www.imdadia.edu.pk             | جامعدانداوب                               |
| www.khatm-e-nubuwwat.com       | تحريك فتم نبوت                            |
| www.tabligh.com                | د هوت وتبلغ<br>د موت وتبلغ                |
| www.khairulmadaris.com.pk      | جامعه خرالمدادس                           |
| www.maulanayousufludhianvi.org | لانابوسف لدميانوي شهيد                    |
| www.tasawwuf.org               | مولانا كسيح الله خان ( خليفه مجاز تعالوي) |
| www.jamiat.org.za              | عميصب علاءسا وتحدافريقه                   |
| www.alakhtar.org               | الاختر ثرسث                               |
| www.khanqah.org                | املامی بیانات                             |
| www.dailyislam.net.pk          | روز نامداسلام اخبار                       |
| www.alinaam.org.za             | ایک اسلامی جریده                          |
| www.islam.tc                   | به مثال اسلای دیب سائٹ                    |
| www.ask-imam.com               | مفتی ایراهیم دِسالی (روزانه سوال جواب)    |
| www.as-sidq.org                | اسلامی مقالیے                             |

| 297 海髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓髓        |                                                    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| www.islamqa.com                   | اسلاى موال جواب                                    |  |
| www.nazmay.com                    | میانات ، ترانوں وغیرہ کی ویب سائٹ                  |  |
| www.islaam.com                    | اسلام پرمغراجن                                     |  |
| www.geocities.com/maktabaashrafia |                                                    |  |
| www.cie.com.pk                    | المركز الاقتصاد الاسلاى (زير محراني مفتى تق مثاني) |  |
| www.darsequran.com                | درس قرآن از مولانا محراسلم فینو پوری               |  |
| www.Kr-hcy.com/saudio/index.shtm  | л                                                  |  |
| www.islamicfinder.org             | د نیا مجر میں ہر جگہ کی نماز ول کے اوقات و فیرہ    |  |
| www.taqreer.cjb.net               | املائ بيانات                                       |  |
| www.dharb-i-mumin.cjb.net         | ضرب موكن (اخبار)                                   |  |

ون: یہ کتاب ہرکوئی بغیر کی کی میٹی کے چھاپ کر مفت تقییم کر سکتا ہے! اگر کتاب میں کوئی فلطی ہوگی ہوتو اصلاح کی فرض سے تعلیج کے مطلح فرمائے کے فرض سے تعلیج کے مطلح فرمائی کے ۔ اگر آپ دین کا بنیادی ضروری علم حاصل کرنا چاہے ہیں (تجوید واصلاح عقائم آباد کرا چی (آڈیو کیسٹ پردگرام) فون ۱۲۵۸۷۸ ا۔۔ تدائے اقراءاے۔ اوالیا ناظم آباد کرا چی (آڈیو کیسٹ پردگرام) فون ۱۲۵۸۷۸

fahmedeencourse@hotmail.com\_\_r

۳۔، بخترنصاب، نامی کتاب جو حفظ و ناظر و کے بچول او تعلیم بالغان کو یاد کرانے کیلئے بہترین تخدے۔ جس میں تمام ضروری مسائل اورآئیز الل حدیث ہے۔ حفظ و ناظر و کے بچول کیلئے مفت لحنے کے بیتے۔

ۋى مردان بى ماد طورو وى يوم آباد جامعداسلام يصدر كامران مادكيث ينذى

🙀 مئولف كى تاليفات 🗲 ا حواکے نام ۔اس کتاب کے اعد مورت کے حوالے سے اُس کا مقام، دائر ہ کار، فنیلت ، ديكر غدا جب ش اس كامقام ، ملازمت ، سورة لوركي تغيير اور جمرات كاخلاصه اورآخر بل متغرق مضاهرةً میں جو عورت کے حوالے ہے بہت می معرک الاراء ہیں مثلا عورت اور جہاد، سیاست، مظاہرے، تغریباً جملع ، عورت دین کا کام تسطرح کرے؟ ،لیڈی ڈاکٹر ، بوٹی یارلر، میڈیا ، دہشت گردی ، عدالت سے طلع ، ڈرائیونک ، شاینک ، مردومورت کی برابری ، بجول اور بجیوں کے اجھے اچھے نام ، نماز ش امامت ، ما ورن ازم، این تی اوز ، عقیده ، تو جم بری ، رسم ورواج ، طلاق ، مثالی مان ، مثالی استانی ، عورت مساکل کے آئیے میں میراث، ومیت ، مردو فورت کی برابری ، کاروبار ، احل تن کون؟ فورت کی کوائی ، ووٹ ڈ الناءایم این اے،ایم بی اے بننا، بی می او چلانا اور ریسیٹن پر بیٹھنا، نجے اور وکس بننا، ائیر موسٹس اور روڈ ہوسٹس بننا، ڈرائیونگ کرنا، منصوبہ بندی، کالاعلم اور جادو، میاں بوی کا تعلق، ساز گانے بجانے۔ ٢ مختصر نصاب \_ناظره، حفظ اورعوام الناس كيليح حجوثي حجوثي طهارت بكلول اورنماز وغیرہ کے حوالے سے کافی ساری چموٹی بڑی کتا ہیں موجود ہیں لیکن الی مختصراور جامع جس میں تجوید کے مختصر کورس کے ساتھ قرآن وحدیث کے اولہ ہے بھر پوراور ہر بات میں موجودہ پرفتن دور کے مختلف مكاتب فكر ك نظريات كومد نظر دكه كر غير تقيدي وتعريقتي ياكث سائز كمپيوٹرائز دُا سان كتاب نہيں تقى -جو بول کی الی تربیت کرے جس سے ان کی اصلاح بھی ہوجائے اور فرقہ واریت کا وہم بھی نہ گزرے لیکن وہ فلاعقا ئداور بے دلیل مسائل ہے محفوظ بھی ہوجائے لہذااس کتاب (اس کے دو ھے ہیں ) کو لے لیا جائے ۔اورمجدوں کے نصاب میں شامل کیا جائے ۔ یہ کتاب پینیٹیں ہزارنگل ملی ہے۔اورساٹھ سے زیادہ مدارس اورساجد میں شامل نصاب ہے۔اور درجنوں جگہ پر"سر کورسز" کی 🔅 زینت ہے۔ ٣- آئينداهل حديث -ايك ايبادل اورمغبوط ياكث سائز كالم كلوج سے خالى نهايت بی آسان زبر، زبراور پیش کیساته اهل سنت و جماعت حنی کے متوقف کی تائید می اهل حق کی پیچان فلا فہیوں کے ازالے اور تیس سوالات کے ساتھ یا کٹ سائز رسالہ ہے۔ جو مختصر نصاب کا دوسرا حمد ہے ۔ جو بعض مدارس میں شامل نصاب ہے۔ اور رابعہ سا دسہ کے طلبہ کو لفظ بدافظ یا دکرایا جاتا ہے۔ اسم عذاب قبراس كاب مل يه بالاياميا بك عداب قبرة آن وحديث سے ابت اور نفس عذاب قبر ( کسی مجی کیفیت کے ساتھ مانتا) ضروریات دین مس سے ہے۔اوراس کا محروائرہ

اسلام سے خارج ہے۔اس کماپ کا مقدمہ اور ہماری دار لا ٹما مکافتو ی لائق مطالعہ ہے۔ ہا تی کماب مں صرف بدکوشش کی منی ہے۔ کہ نس عذاب قبراحل اسلام مانتے ہیں۔ جاہے بعض کیفیتوں کا بعض اوگ الکار کراتے ہیں ۔اگر چراحل سنت و جماعت کا سمج عقیدہ کی ہے کرای محسوس کھڑے میں جسد مع الروح كوعذاب موتاب \_ (بعض لوگوں نے بیہ بات نہ مجھ کر جھے خطو ما بھی جیجیں ہیں كہ كيا آپ روح ك عذاب ك قائل بير \_اور يا الكال ان كواسلت مواكد من فيدائي كتاب ان لوكون ك خلاف تمسى تھی کہ وہ لوگ مرنے سے لے کردوبارہ اٹھنے تک کسی بھی کیفیت سے عذاب قبر کے قائل ہیں تھے ۔ تو میں نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عالم اسلام عذاب قبر کو مانتا ہے۔ جا ہے بعض احباب قبر کے بعض چیزوں کا اٹھار کرتے ہیں۔لیکن حق بات وہی ہے جوہم نے لکھدی ہے۔)۔ ۵\_اسلام کا نظام زمینداری مولانامحر طاسین کی کتاب مروجدنظام زمینداری اوراسلام كالدل جواب جس مس مرارعت بالله والراح كمعركة الاراءمط يرنهايت بى فاصلانا اعداز ي بحث کا تی ہے۔ دیمنے سے بہۃ چاہے۔ ٢ \_ جنت مي دا فله خطر عي ب ايارساله جس من مار اجماع اورانغرادي زند کوں میں جو گناہ کبیرے رہ بس میلے ہیں۔ (جس کوہم مغیرہ بھی بچھ بیس یارہے ) جمع کئے گئے ہیں ۔اس کی معبولیت کا انداز واس سے لگالیا کہ یا پی لا کوسے زائد مفت چیوا کر تعلیم کیا گیا۔ المازحنى اورقرآن وحديث سے اسكا فبوت اس من الل انداز عقرآن وحدیث کے دلہ کو منظر رکھ کررسول اکرم اللہ کی نماز کاطریقہ مع کر کے بی کیا گیا ہے۔ ٨\_الل حديث كيلي قاعده بغدادي سوال وجواب كاعاز سے تعليد اور فروى اختلافات کے مسائل کے دلائل کونیا بیت مبل چیں کئے گئے ہیں۔ 9 \_الحدد ى انتريعتل كيا يع إساس المعنم كاب كاعدالل سنت وجاعت كي وارول م کاتب فکر کا تعارف اوراحناف کی تاریخ ،ابمیت ،تغییری ، حدیثی ، جهادی اورتعینی خدمات کا تذکره کیا 👸 كياب إدريه كماب آب كومرف ايك فتذك نشائدى عي نبيل كرائ كى بلك آب كواس سالى كموثى مل جائے گی۔جس سے آپ برآنوالے فتنے کی پیچان کر عیس مے۔اور آپ جان عیس مے کہ اس دین حنیف برکون کس طرح اور کہال سے جملہ کرتا ہے۔اس دین کے محافظ کون؟ یاک وہند کے فاتح كون؟ كزر يهامدكون؟ عالم كي كوكيت بي؟ درس قرآن كون ديسكا ب؟ اجتها داوراس كي شرائط كي این اس کے الل کون میں؟ تعلید محم کیا ہے؟ ١٠ - نعماب من تبديل - باكتان كوظام تعليم كو جب آ عا خان بورد كحوال كياميا

۔ تو سکول و کالج کے کتب میں بدی تبدیلیاں کی سکئیں۔ تو اس رسالے میں آغا خانی خرہب کی حقیقت ﷺ ونساب تعلیم کی اہمیت، مصری علوم على مسلمانوں کے کارنا ہے اور ایجا دات اور نساب علی تبدیلیوں کو المشتازبام كيا كياب اً اتانیب الخطیب \_خطیب بغدادی کی طرف سے امام ابومنینة براری بغداد على ب سنداور موضوع روایات سے تقید کااردو می مخفرشانی جواب۔ ۱۲۔ منکرین حدیث اور اکابر۔ جارسومنحات کی اس کتاب میں اسلاف اور اکابر کے اقتياسات اور اقوال محكرين مديث كابهترين وزب ۱۳۔متفقہ فیصلہ راس کتاب میں بیٹابت کیا گیا ہے کہ جوحدیث کامنکر ہے وہ مسلمانوں کے تمام مکا تب تکر کے ہاں کا فرہے۔ شافعي المام ابو منيفه نعمان بن المام الك بن انس المام محد بن اوريس ابوعبد الله المام احمد بن ما لک اشافعی يدائش ٨٠ ه بمطابق \_ ١٩٩ عه مطابق ١٥٠ه فزده يا ١٩٣ه بمطابق الاعدد يندمنوره الخلطين ۸۰ کے دیوراد كوفه ا ١٥٠ ومطابق ٢٧ ٤ وكوف ا ١٤٩ه مطابق ا ١٥ ومطابق ١٧١ه ١٢١١ه مطابق ۸۵۵م پغداد | 492ومدينة منوره | معر کم دبیش چنتیس کروژ | کم و بیش ساز ہے | کم و بیش دیں | کم و بیش دیں يروكار **حا**لاً *کر*وڑ طقدار مراق شام رتر كي انفان العلام معرد شام لهان امران ركستان يجيئا اعلس شال و مودان ليبيا موت يمن حجاز افريقه للايار بمين اسعود) رياشيل\_ ياكنتان\_چين. حداك مندوستان - برما -سکون -

الهدى، اورو يكرساتميول ک طرف سے میری اس کتاب کے پہلے ھے کے متعلق کچھ خطوط اس حوالے موصول موئے بیں کی آپ کی کتاب کے فلال فلال صغے برا عداز تحریر ذرا سخت باور بعض ساتھیوں نے کہا کہ NGOs اور یبودی تظیموں کا تذکر دمناسب نہیں تھا۔اس لئے کہ البدی والے،این، تی،اوز والياتونبيس يوجوا باعرض ہے كماؤل توحى الامكان من نے اليے الفاظ جديدا في يشن میں ختم کردیئے لیکن جہاں تک این ۔ بی ۔اوز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگر الہدیٰ کی مسئولہ این جی اوز کے ان کا موں بر عقید کرے جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کئے جی اور مستشرقین (یہودونساری) کی مرای کو'امت اخبار کرائی' یاکس اخبار میں این دستخط کے ساتھ شائع کرے تو بندوائی کتاب سے ان چیزوں کو بھی فتم کردے گا۔اور میں نے "این جی اوز 'وغیرہ کا تذکرہ اس لئے کیا کہ البدی کوفون کرنے بربار باری جواب الا کہ این جی اوز والے برے نہیں ہے۔ اور البدی کی میڈم صاحبے نے کا فرمتشر قین ہی ہے تو بر حا ہے۔ باتی جہاں تک حالت جنابت اور ماہواری میں انکے ہاں قرآن کے جمونے اور یر صنے کا مسلہ ہے تو میں نے درست کرلیا۔ای طرح اس صے می پہلے والے مصے کے مضامین کیما تھ کچے ترار بھی ہوسکا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الہدی کے اس دوسرے جھے ے اکثر مضامین ان مستورات کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے الہدی میں پڑ حااور پڑھایالیکن ان وجوہات کیوبہ ہان سے پیچے ہٹ کئیں جن کااس جھے میں تذكره بوا اور كويايه كتاب ان كالكعي موتى ب . جوان معزات ہے واقف ہیں

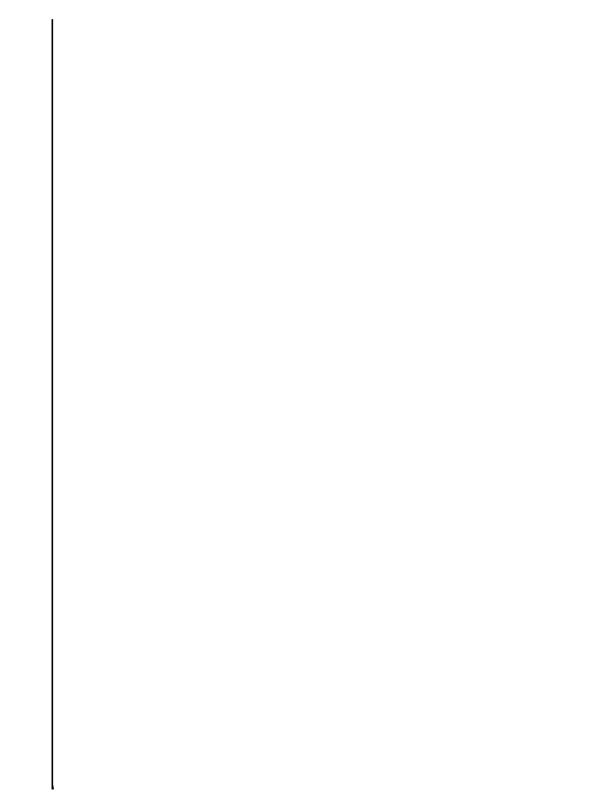



ان مكتبدرشيديد، بك لينذ، مكتبه شبيداسلام، ادار وغفران- رادليندى اسلام آباد

س كنته الحبيب: سلام ماركيث ، بنوى ا وَان كراجي

ى<sub>م:</sub> مىملى على فاؤندىش جىشىدرود نمبر اكرا جى

۵: کتبه کمیه- می مجد، ۲۲ علامه اقبال روذ ۱۱ هور

٢: كتب خانه مجيديية بيرون بوبر محيث ملتان

ع: دارالعلوم اسلامية-مرحد، آسياكيث يثاور

مولف کی دیگر تصانیف

